

# زوالِ حيد رآباد

سير سين

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

نام : زوال ِحيدرآباد

نام مصنف : سيد حسين

سناشاعت : ستمبر ا\*۲۰ء

تعداد : ایک ہزار

سرِ ورق: سعاً دت على خال

كېيوٹركتابت : الاكوم گرافكس فون: 4073394 - 040

14/4-1-16 واكر في المعين كالوني اسعيداً باد، حيدراً باد- 59

طباعت : ایس کے برینر، حیدرآباد

قیت : (۱۲۰)روپیچ ، (۱۰)امریکی دالر ، (۴۰)سعودی ریال

ناشر : سنشر فارمیمیناریشیز اسٹڈیز ،مدینه منشن ، نارائن گوڑ ہ،حیدر آباد- 29 .

مصنف کا پیة : 143/A/54 - 3-3 کنگ کوشی روڈ، حیررآ باد - 500 001

فون: 4755307

دُسرْی بیوٹر : حسامی بک ڈپوچھلی کمان، حیدرآباد - 2

#### ملنے کے پتے

۱ - دارالاشاعت مجلس تعمیر ملت، مدینه منشن، نارائن کوژه، حیدرآ باد-۲۹

۲ - تاجران کت حیدرآباد

۳ - مكتبه جامعهم ثيريد ، جامعه تمر، د بل-۲۵

۳ - بکایموریم، أردوبازار، سبزی باغ، پینه-۴

۵ - مكتبه جامعهم فيد ، رنس بلد نگ بهبئ - ۳

٧ - مكتبددين وادب، پيكشرزايند كبيلرز، امين الدوله يارك بكهنؤ

۷ - مرکز پبلیکیشنز،بدشاه چوک،سری مر، شمیر

#### فهرست مضامین

| ۵  | انتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲. | اظهادتشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|    | <i>ر</i> فے چند :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ۷  | جناب عبدالرزاق صاحب لاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ٨  | جناب عبدالرحيم قريش صاحب _ مدركل بندمجل لقيرملت حيدرآ باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 11 | يبش لفظ مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 10 | د کن کی مختصر تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1         |
| IA | سلطنت آصفیہ اوراگریز کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -r         |
| 49 | سلطنت حيدرآ باداوررعايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -٣         |
| ٣٣ | آصف سالع اوران كاور باری منظمی از این از از این از از این | -1~        |
| MA | سلطنت آصفيه كالمسلمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2         |
| 2  | تحریک آزادی ہندوستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b> 4 |
| 4  | دليي رياشتيں اور ہندوستان ميں انضام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4         |
| ٥٣ | خوابإغفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -^         |
| 4+ | بیداری اور پیچیده مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -9         |
| ar | حالًات مجلس اتحاد المسلمين، نظام اورحکومت حيد رآباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1•        |
| ۸r | نقصان عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11        |
| 91 | مجلس اتحادالمسلمين كى قيادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -ir        |
| 9∠ | انگریزوں کا فریب اوراعلانِ آزادی حیدرآ باد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| 1+4  | ۱۴- کومت ہند کامعا ندا نہ رویہ اورمعاہدہ انتظام جاربیہ      |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 110  | ۱۵- سرحدی شورشین ،معاشی نا که بندی اور مبالغهآمیز پرویگینده |
| 171  | ۱۶- مستقل معامده کی تلاش                                    |
| اسا  | ے ارکات کا انقطاع<br>۱۷ - نداکرات کا انقطاع                 |
| 164  | ۱۸- ہیجانی دوراور حالات سے نمٹنے کے منصوبے                  |
| 164  | ۱۹- کمزورنوج-بےاعتبارلیڈر                                   |
| 145  | ۲۰ - ہندوستان کا فوجی حملہ اور حبیر آباد کا سفوط            |
| 121  | ۲۱ – نظام کی در پرده کوشش                                   |
| 124  | ۲۲- سیکوریژ کونسل میں حیدرآ باد کا مسئله                    |
| 141  | ۲۳- رضا کار                                                 |
| 110  | ۲۴- سیدمحمد قاسم رضوی                                       |
| 1/19 | ۲۵- آخری بات                                                |
| 1914 | ضمیمه (۱)                                                   |
| 194  | ضمیمه (۲)                                                   |
| ***  | كآبيات                                                      |

#### بسيالة الزواتي

#### انتساب

ان ہزاروں بے گناہوں کے نام جن کے قتل نامے بیان کرتے ہوئے میری والدہ مرحومہ زارزاررو یا کرتی تھیں اورخدا پاک سے دعا کیں کرتی تھیں کہ اُن کی روحوں کووہ سکون عطاہو کہ ان کی موت بھی رشک کرنے گئے۔

ہزاروں بے قصور جنھیں گھروں سے باہر نکالا گیا ، راستوں پرلٹا کر ٹھوکریں ماری گئیں ، ماں ،
باپ ، بیوی اور بچوں کے سامنے قبل عام کیا گیا۔ وہ جوجان بچاکر بھا گئے گئے قشکار کی طرح مارگرایا گیا۔
وہ جو کھیتوں میں چھپ کر پناہ لئے اندھادھند فاکرنگ سے ان کو مٹایا گیا۔ ہزاروں عور تیں اپنی عصمت
کی خاطر باولیوں میں کو دکر جانیں دیں۔ لاشوں سے باولیاں پاٹ دی گئیں تھیں ۔خون کے ندیاں
بہادی گئیں تھیں۔ ان واسیوں کا قصور بہتھا کہ وہ سات سوسال سے مسلمان تو مسلمان ہندوؤں کو بھی
اپنے سینہ سے لگائے رکھے تھے۔ بھی انھیں غیر نہیں سمجھا تھا۔ بھی بھی ہندو مسلم اصطلاح میں نہیں سونچا
مقا۔ اپنے خاندان کا ایک فرد تصور کرتے تھے اور اپنے سے زیادہ انھیں خوش حال بنایا تھا۔

ان جیالوں کے نام جواپی آزادی کے خاطر اور اپنی مملکت کی بقاء اور اس کی آزادی کے خاطر اپنی ماکن کارزار میں اپنی جان کی پرواہ کے خاطر اپنی ماؤں کا دودھ بخشائے بغیر بھالے برچھے لے کر میدانِ کارزار میں اپنی جان کی پرواہ کے بغیر کود پڑے تھے۔ بہتر بندگاڑیوں ( دبابے ) کی چینیں برچھوں بھالوں سے گراتے ہوئے اور دبایوں کے سامنے سوتے ہوئے اپنی جان قربان اس لئے کئے تھے کہ آزادر بناان کا بیدائش حق تھا اور ان کی مملکت جو آزاد تھی اس کو بچانے کے لئے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان جاں خاروں نے قربانی کی وہ مثال دی شاکد کوئی گروہ نے ایسی مثال قائم کی ہو۔ افسوس کہ آج ہم ان جاں خاران کی مغفرت ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔

سيدحسين

## اظهارتشكر

میں سربہ بچود ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کتاب کے لکھنے کی توفیق عطافر مائی۔

جناب محمد عبدالرحیم قریثی صاحب (ایدوکیٹ) صدرکل ہند مجلس تعمیر ملت حیدرآباد نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور بڑے خلوص و محبت سے ہر قدم پر تعاون فرمایا ۔ باوجود تنظیمی مصروفیات کے مشوروں اور اہم واقعات پر تبادلہ خیالات کے سلسلہ میں وقت دیا اور مشوروں سے نوازا۔ان کا تہدل سے شکر گذار ہوں۔

نسیم عارفی صاحب اگزیکٹیوایڈیٹر روز نامہ منصف حیدرآباد کتاب کی تزکین ،کمپوزنگ، طباعت اور دیگر اُمور میں بڑے خلوص ومحبت سے تعاون فر مایا۔اخباری مصروفیات کے باوجود میرے لئے وقت نکالا۔ میں ان کا بے حدمشکور ہوں۔

یوسف رحمت الله صاحب اور قیوم عادل صاحب کے تعاون کامشکور ہوں۔ اقبال اکیڈیی حیدرآباد کی لائبریری کی کتابوں سے استفادہ کی بڑی سہولت ملی جس کے لئے میں اقبال اکیڈی کا بھی مشکور ہوں۔

سيدحسين

### حرفے چند سےلالوا

میرے دوست سید حسین صاحب لائق مبار کباد ہیں کہ انھوں نے حیدرآباد کے زوال پر
ایک اچھی اور معلومات آفریں کتاب کسی ہے۔ ''زوال حیدرآباد''ایک الی تاریخی دستاویز ہے جس
میں آصفیا ہی سلطنت کے قیام سے لے کر آصف سابع کی شکست اور مملکت آصفیہ کے خاتمہ تک بڑی
تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مملکت آصفیہ کا خاتمہ بیب ویں صدی کا ایک بہت
براالمیہ ہے جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے ۔ لیکن دنیا کے بدلتے ہوئے حالات ، ہندوستان کی
تقسیم اور جمہوریت کے طوفان میں چاروں طرف سے ہندیو نمین سے گھری ہوئی ریاست حیدرآباد کا
آزاد رہنا بڑا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ قابل مصنف نے ان تمام عناصر کا بڑے بی کے
غیر جذباتی انداز میں حقیقت پیندانہ جائزہ لیا ہے اور زوال کے اسباب کا بڑی حد تک صحیح تجزیہ کیا
غیر جذباتی انداز میں حقیقت پیندانہ جائزہ لیا ہے اور زوال کے اسباب کا بڑی حد تک صحیح تجزیہ کیا
تہر میں نے اس موضوع پر اب تک جتنا بھی لٹریچ پڑھا ہے ان میں یہ کتاب ایک اچھا اور قابل
قدراضا فیہ ہے۔ میس نے اس موضوع پر اب تک جتنا بھی لٹریچ پڑھا ہے ان میں یہ کتاب ایک اچھا اور قابل

رام عبدالرزاق لاری مک پیچه، حیدرآباد

عم اگست ا ۲۰۰۰ء

نوف: عبدالرزاق صاحب لاری ایک بلند پایدابل قلم بین \_زوال سے پہلے مملکت آصفیہ حیدر آبادیں ماید بازاد یوں، شاعروں، انشا پردازوں، فن کا روں اور خطبوں کی ایک بوی تعداد منظر عام پرآئی جس میں موصوف طنز نگار انشا پردازوں میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہ ابراہیم جلیس، نظر حیدر آبادی، شاہر صدیقی، پروفیسر منظور حسین، خواجہ حین الدین، سیرخلیل اللہ حین میں۔ حیدر آبادی، شاہر صدیقی، پروفیسر منظور حسین، خواجہ حین الدین، سیرخلیل اللہ حین کے ساتھی ہیں۔ (ادارہ)

ریاست نظام حیررآ بادیامملکت آصفیه، برطانوی مندمیس آبادی اور آمدنی کے لحاظ سے سب سے بڑی دیسی ریاست تھی۔ رقبہ، آبادی و دسائل کے اعتبار سے ایشیا ، بورپ اور وسطی امریکہ کے ان کئی ملکوں سے بڑی اورمضبوط تھی جوآ زادمما لک کی حیثیت میں اقوام متحدہ کے رکن ہیں ۔سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد اہل علم و ہنر ،ادیب وشاعر قند ردانی ،حوصلہ افزائی ادرسریت کے لئے اس ریاست حیدرآ باد کارُخ کرتے۔آبادی کی اکثریت ہندوتھی اور حکمران خاندان مسلمان تھا جس کے عمائدین وامراءمیں خاص تعدا دہندووں کی تھی ۔ فرقہ وارانہ ہم آ جنگی اور یگا تکت میں بیریاست اپنی مثال آپتھی سوا دوسوسال (۱۷۲۴ تا ۱۹۴۸ء) کے طویل عرصہ میں بجز آخر کے دیڑھ دوسال کے کوئی فرقہ وارانہ فسادنہیں ہوااوراس دیڑھ دوسال کے عرصہ میں بھی ریاست کے باہر ہے آ آ کر ہندوؤں اورمسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی گئی اور فسادات کروائے گئے ۔ بہر حال ریاست حیدرآ با دجس کو برطانوی بالا دی (Paramountcy) کے اندر بڑی حد تک خودمخیاری حاصل تھی گئ اعتبارات سےمنفر دمقام اورمنفر دھیثیت رکھتی تھی اور بجز ایک معند وری کے ، بیریاست آزادمملکت کی حیثیت سے باتی رہنے کی تمام شرا کط کی تکمیل کرتی تھی اور صلاحیت رکھتی تھی۔ ایک معذوری پیھی کہ ہیہ عاروں طرف ہندوستان سے گھری ہو کی تھی۔

ستمبر ۱۹۴۸ء میں ہندوستان نے فوجی کارروائی کر کے اس ریاست کوختم اور ہندوستان میں ضم کر دیا۔ اس کارروائی کے فوجی منصوبے کو' آپریشن پولو' کا نام دیا گیا اور عام طور پر اس کارروائی کو پولیس ایکشن کا نام دے کرفوجی حملے کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس تیزی اور سرعت کے ساتھ ہندوستانی فوج نے پیشقد می کی اس نے سب کو جیران اور سششدر کردیا۔ کہیں حیدر آبادی فوج سے لڑائی نہیں ہوئی۔ مزاحمت اگر ہوئی تو صرف مسلم نو جوانوں کی طرف سے جنھوں نے دبابوں کی جینئس ) کے سامنے لیٹ کر اور دبابوں کی چینوں (Chains) پر برجھوں ، بھالوں سے حملہ کر کے

فوج کی پیشقد می کورو کنے کی کوشش کی ۔موت کو گلے لگایا۔ جرائت و بہادری ،قربانی اور جال سپاری کی تاریخ میں اینے خون سے ایک نیاباب کھا۔

مملکت آصفیہ حیدرآباد کے خاتمہ اور سقوط پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود سے
احساس ہوتا ہے کہ اس پر جتنا لکھا جانا چاہئے تھانہیں لکھا گیا۔ حیدرآباد کاسقوط تاریخ کا ایک ایباباب
ہے جس کے تمام پہلو، اس کے اسباب و وجوہ، اس کے تعلق سے فریقین کے نقاط نظر ان سب کو منظر
عام پرآنا چاہئے۔ گرجو کتابیں اس موضوع پر ملتی ہیں ان سے ان سب باتوں پر دوشنی نہیں پڑتی۔ اس
خونین باب پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ ابھی بہت سے پہلومنظر عام پڑئیں آئے جن پر تحقیق کا ذوق
رکھنے والوں کو توجہ دینا چاہئے۔ تاریخ کے اس باب میں بڑے حقائق اور بڑی بصیر تیں اور عبر تیں
پوشیدہ ہیں۔ ماضی کے اس باب کو پوری طرح واکر نے سے ستقبل کے لئے بہت پچھل سکتا ہے۔

کوشیدہ ہیں۔ماضی کے اس باب کو بوری طرح واکرنے سے متعقبل کے لئے بہت کچھل سکتا ہے۔ جناب سید حسین صاحب نے اس کتاب میں سقوط کے تاریخی پس منظر کو پیش کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کا جائز ہلیا ہےاوراس بات کی بھی کوشش کی ہے کہاس واقعہ میں جن اشخاص نے اہم کردار ادا کیا ہے اس کوبھی سامنے لایا جائے ۔ دارالاشاعت کل ہندمجلس تعمیر ملت کی جانب سے امر بكهاور جايان مين مقيم دوحيدرآ با دى نژادابل قلم ڈا کٹر عمر خالدى اور ڈا کٹرمعین الدین عقیل كى مرتبه ''سقوط حیدرآباد'' کی اشاعت اوراس کو پڑھنے سے آخیں تحریک ہوئی اور بیسوال ان کے ذہن میں گردش كرنے لگا كهاس خوں آشام اور تباه كن واقعه كو ثالا جاسكتا تقایا نہيں \_اگر ثالا جاسكتا تقاتو اس میں رکاوٹ کیوں آئی اور کیسے آئی اور ذمہ داری کس پر عائد ہو کتی ہے؟ اس تجسس نے آئیں اس موضوع پرموجودا گریزی واُردو کتابوں کے مطالعہ پر مائل کیا جس کے بعداُ نھوں نے بینتیجہ اخذ کیا کہ کسی کتاب میں بھی اس سوال کا احاطہ بیں کیا گیا ہے اور اس سوال سے نیچ کر لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔زیادہ سے زیادہ قاسم رضوی صاحب کی جذبا تیت اور تیز مزاجی کا ذکر کیا گیاہے۔اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد سید حسین صاحب نے خود لکھنے اور اپنی کتاب میں اس سوال کا جواب فراہم کرنے کا اراده کیااور بوں اس کتاب کی تصنیف شروع ہوئی۔

سید حسین صاحب حکومت آندهرا پردیش کے کلاس (۱) آفیسر رہے ہیں۔ ڈائر کٹر لوکل فنڈ آڈٹ کے عہدہ سے ریٹا کر ہوئے ہیں اور ان کی سرویس کا میدان تنقیح (Audit) رہاہے۔اس تنقیح فظ نظرے أنهوں نے سقوط حيدرآباد كے اسباب وعلل كاجائزه ليا ہے۔اس كتاب ميس عبارت آرائي اورمنظرنگاری نہیں ملے گی۔ کتاب کی تحریروا قعاتی اور تجزیاتی رنگ اور طرز کی ہے اور بولوگ تاریخ پر بڑے پردول کو اٹھا کر حقیقتوں سے نظر ملانے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان کے لئے دلچیس کا سامان موجود ہے۔سقوط حیدرآباد کے موضوع کے تعلق سے یہ کتاب لائق تحسین اضافہ ہے جس میں حقیقت پیندی سے اس وقت کے حالات کا تجزید کیا گیا۔سید حسین صاحب کے دل میں جہاں بیخواہش ہے جوان کی اس کتاب میں جھلکتی ہے کہ کاش ریاست حیدرآ بادا پنی خود مختاری کے ساتھ باقی رہی ہوتی وہیں حقیقت پسندی کے جذبے نے ان کو حکومت ہنداور حکومت نظام کے درمیان گفت وشنید کے تجزیے پر ماکل کیاچنانچاس کتاب کے اندر پر حقیقت پیندانه خیال ملتا ہے کہ مجھوتے کے امکانات تھے مگر . حیدرآ باد کی تاریخ اوراس کے سقوط کے واقعہ سے دلچینی رکھنے والوں کے لئے اس کتاب میں کا فی مواد ملے گااور سقوط حیدرآباد پر کتابوں میں اس قیمتی اضافہ کی قدر دانی ہوگی۔

> عسل المع عسل المع محد عبدالرحيم قريثي

9/اگست ۱۰۰۱ء

(صدرکل ہندنجلس تعمیر ملت،حیدرآباد)

### ببش لفظ

وکن ہندوستان میں مسلمانوں نے جوسلطنت قائم کی تھی، وہ کالجی، تعلقی بہمنی اور آصف جاہی بادشاہوں کے تحت رہی ۔ آخری سلمانوں نے جوسلطنت اسی نام سے مملکت آصفیہ حیدر آباد سے موسوم رہی ۔ دکن کے اس خطہ پر مسلمانوں نے تقریباً سات سوسال حکومت کی ۔لیکن آ نا فائا صرف پانچ دن ( سار ستمبر ۲۸۸ء تا کار ستمبر ۲۸۸ء) کی فوجی کارروائی نے اس کا خاتمہ کردیا۔ اس سلطنت کے زوال پر مختلف مصنفین نے کتابیں کھی ہیں اور زوال کے اسباب کا تجزیہ کے لیکن زیادہ ترواقعات واسباب وعلل ۱۹۲۸ء سے ۱۹۲۸ء تک ہیں۔ بعض کتابوں میں دوسری عالمگیر جنگ کی شروعات سے احاطہ کیا گیا ہے۔ بعض مصنفین نے تو زوال کے بنیادی اسباب پر مصلحتوں کے شروعات سے احاطہ کیا گیا ہے۔ بعض مصنفین نے تو زوال کے بنیادی اسباب پر مصلحتوں کے پر دے بھی ڈال دیے ہیں۔

زوال حیدرآباد کے المناک واقعات نصف صدی گذرنے کے بعد آج بھی دلچپی کا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع پر ابھی بھی کتابیں کھی جارہی ہیں۔ جن میں واقعات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جارہی ہیں۔ جال پر روشنی ڈالی جارہی ہے۔ ان اہل قلم اصحاب میں وہ بھی شامل ہیں جوسات سمندر پار بستے ہیں۔ حال ہی میں From Autocracy to Integration نی کتاب From Autocracy to Integration میں آزادی ہندی عوامی تحریک کے حوالے سے حیدرآباد کے زوال کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے باوجود بھی تھنگی ہی محسوں ہوتی ہے۔

میرے لئے حیدرآ باداوراس کا زوال اس لئے بھی دلچیں رکھتا ہے کہ میں نے حیدرآ بادکے میاش نے حیدرآ بادکے معاشرے اور تہذیب کوٹو منے بکھرتے دیکھا ہے۔ ذہبی اور فرقہ وارانہ رواداری اور ہندوسلم میل ملاپ واتحاد کے جذبات جومیر سے ذہن پڑتش تھے وہ آج بھی باتی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو برادری آج بھی میرمحسوں کرتی ہے کہ وہ معاشی آسودگی اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی جواس وقت تھی آج کے برادری آج بھی میرمحسوں کرتی ہے کہ وہ معاشی آسودگی اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی جواس وقت تھی آج کے

اس جہوری دور میں عنقا ہے۔ حیدرآبادی ایک منفر دتہذیب تھی۔ اس تہذیب کی انفرادیت کی بقاءاور مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت کے لئے جوصدیوں کے اقتدار کی وجہ سے قائم ہوا تھا حیدرآباد، ہندوستان سے دوستانہ تعلقات قائم رکھتے ہوئے آزادر ہنے کا آرز ومندتھا۔

ہندوستان سے دوستا نہ تعلقات قائم رکھتے ہوئے آزادر ہنے کا آرز ومندتھا۔

نواب میرعثان علی خاں آصف جاہ ہفتم کا دوراگر چہ کہ حیدرآ باد کے لئے خوش حالی کا دور تھا

لیکن سیاسی اعتبار سے حیدرآ باد نازک دور میں داخل ہوگیا تھا تیج یک آزادی ہند دورعثانی کے آغاز

کے وقت قدم جمارہی تھی اور پچھ عرصہ بعد ہی تیزگام ہوگئ تیج یک آزادی کی منزل قیام ذمہ دارانہ
حکومت (جمہوریت) تھی بعنی دلی ریاستوں کے بقاء کے لئے خطرے کی تھنئی ۔ ۱۹۳۷ء کے بعد
تریک آزادی اقلیت ،اکٹریت اور تعصیب کا شکار ہوگئ جس کی وجہ سے ہندوستان کا سارا ماحول
گڑا۔ دوقو می نقطہ نظر کی بنیاد پڑی اور اس بنیاد پر ہندوستان تقسیم ہوکر سے 191ء میں آزاد ہوا۔ اس
ماحول میں کیا سلطنت حیدرآ بادا یک مسلم مملکت کی حیثیت سے اپنی انفرادیت برقر اررکھ سکتی تھی ؟ یہ
ماحول میں کیا سلطنت حیدرآ بادا یک مسلم مملکت کی حیثیت سے اپنی انفرادیت برقر اررکھ سکتی تھی ؟ یہ
ایک اہم سوال تھا۔ اور اس سوال کے جواب میں اس کی بقاء اور زوال دونوں مضمر شھے۔

ان ہی اہم نکات کو پیش نظرر کھتے ہوئے یہ کتا بتحریر کی گئی تا کہ زوال کے اسباب پر تفصیلی روشنی پڑے اور ہم سب کواور آنے والی نسلوں کوایک اہم مسلم مملکت کے کھونے کے اسباب کاعلم ہو۔

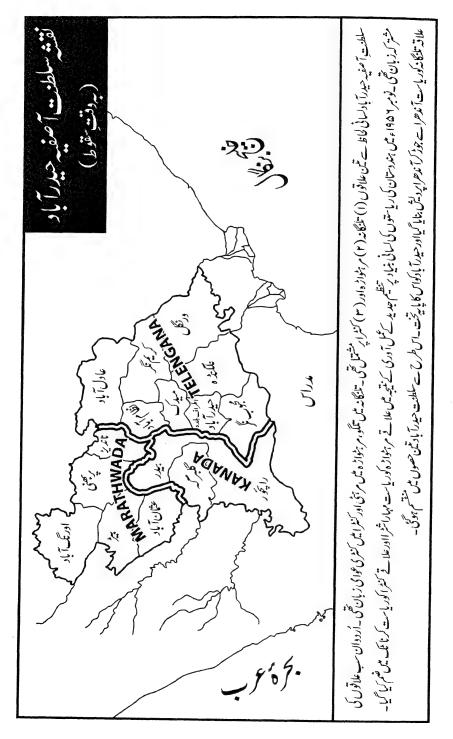

### د کن کی مختصر تاریخ

علاء الدین خلجی کے حملہ کے وقت دکن میں تین خود مختار سلطنتیں قائم تھیں۔ مغرب میں موجودہ علاقہ مہاراشٹرا کے بوے حصہ پر شمتل ایک سلطنت تھی جس کا پائے تخت دیونا گری یادیو گڑھ (دولت آباد) تھا۔ یا دوخاندان کا راجہ رام دیو حکومت کرتا تھا۔ مشرق میں تلنگانہ (موجودہ تلنگانہ کے علاقوں کے علاوہ موجودہ آندھراپردیش کی سرکار کے علاقہ پر مبنی) تھا کا کتیا خاندان کی عورت رودر مال دیوی حکر ال تھی۔ اس کا پایہ تخت ورنگل تھا۔ جنوب اور جنوب مغرب میں جوسلطنت تھی وہ ہوسلیاس حکر ال تھی۔ اس کا بایہ تحت ورنگل تھا۔ جنوب اور جنوب مغرب میں جوسلطنت تھی وہ ہوسلیاس ویواسٹیٹ ) پر مشتل تھی۔ دیواسمندرم (Devasamandram) اس کا پائے تخت تھا جہاں سے راجہ حکومت کرتا تھا۔

علاءالدین خلجی نے ۱۲۹۳ء میں دکن پر جملہ کر کے اپنی پور پر جومہاراشٹر اسلطنت کی بڑی فوجی
چھاونی تھی قبضہ کرلیا اور یہاں بہت سے صوفی اور درولیش آباد ہوگے ۔ یہیں سے دکن میں مسلمانوں
کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱ء میں دیوگڑی راجہ نے خراج دینا بند کیا تو ملک کافور کی قیادت
میں دوسراحملہ کیا گیا۔ راجہ نے بغیرلڑ ہے اطاعت قبول کی اور خراج بحال کی گئی۔ ۱۳۰۹ء میں ورنگل پر
حملہ ہواتو حکر ان نے سلح کر کی اور خراج دینے کا وعدہ کیا۔ ۱۳۱۰ء میں ملابار پر حملہ ہوااور فوجیس بڑھتی
ہوئیں رامیشورم تک پہنچ گئیں جو ہندوستان کے انتہائی جنوب میں واقع ہے جہاں ملک کافور نے
ایک مسجد بھی تعمیر کی۔

ایک سجد بی سیری خامی دور کے بعد عہد تغلق میں ورنگل کی سلطنت فتح ہوئی اور ملا بارتک کاعلاقہ مسلمانوں کے
تسلط میں آ گیا ۔ اتنی بڑی سلطنت کی گرفت مضبوط رکھنے کے لئے پائے تخت ولی سے دولت آباد
تبدیل کیا گیا گریہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا اور پھر پائے تخت دہلی منتقل ہوا۔ ۱۳۵۱ء میں مجمہ بن تغلق کا
انتقال ہوا اور اس کی زندگی میں ہی اس کی سلطنت کا شیراز ہم کھرنے لگا تھا۔

۱۳۲۵ء میں دکن کے مسلمانوں نے اپنی آزادسلطنت قائم کر لی اور دوسال بعد ۱۳۲۵ء میں علاء الدین حسن بہمنی شاہ نے گلبر گدو پائے تخت بنایا۔ اس کی حکومت کے حدود شال میں برار مشرق میں تانگاند دریائے گوداوری تک ، جنوب مشرق میں موجودہ اصلاع سرکار ( مجھلی پٹٹم ، ایلورو اور خلیج میں تانگاند دریائے گوداوری تک ، جنوب میں دریائے کرشنا کا جنو بی علاقہ جواس وقت رائیلسیما کہلا تا ہے ( اصلاع بیدر ، بنگال کی سرحد تک ) ، جنوب میں دریائے کرشنا کا جنو بی علاقہ جواس وقت رائیلسیما کہلا تا ہے ( اصلاع بیدر ، کرنول ، کڑی اور اندت پور ) ، جنوب مغرب میں حدر آباد کے سابقہ کرنا نگ کا علاقہ ( اصلاع بیدر ، گلبرگہ ، را بچور ) ، بلاری اور مر ہٹواڑ ہے کے اصلاع شامل شھے۔ بیسلطنت جارصوبوں پر مشتمل تھی۔ بیسلطنت جارصوبوں پر مشتمل تھی۔ بیسلطنت جارہ ہواڑ ہو کے مرکز میں اضحال ہوا تو پائے تخت اور چارصوبے خود مختار ہو گئے اور اس طرح سے دکن میں حسب دیل پانچ خود مختار سلطنت سے تام ہوئیں :

ا- عمادشانی دارالحکومت برار ۱۳۸۲ء تا ۱۳۰۹ء ۲- بریدشانی دارالحکومت بیدر ۱۳۹۲ء تا ۱۳۰۹ء ۳- نظام شانی دارالحکومت احمرنگر ۱۳۹۰ء تا ۱۳۹۵ء ۳- عادل شانی دارالحکومت بیجا پور ۱۳۸۹ء تا ۱۲۸۲ء ۵- قطب شانی دارالحکومت گوکنڈہ ۱۵۱۲ء تا ۱۲۸۷ء

۱۳۳۷ء میں و ج نگر میں ایک ہندوسلطنت قائم ہوئی اور دریائے۔ تگھید را ہندو اور مسلم مملکت میں حد فاصل کا کام انجام دیتارہا۔ دکن میں مسلمان حکومتوں کی کمزوریوں سے فائدہ اُٹھا کر ہندوا بنی طاقت مجتمع کے اور مسلمان حکومت کوختم کرنے کی پہلی کوشش کی اور جملہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیج کیا۔ مبحدوں کو اصطبلوں میں تبدیل کیا۔ لیکن مسلم حکومتوں کا قلع قمع نہ کر سکے۔ مسلمانوں نے سبق سیکھا اور متحد ہوکر ۱۵ ماء ٹالیکو ٹرے کارزار میں و جیا نگر سے فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ مسلمان کامیاب ہوئے اور و جیا نگر کی این سے اینٹ بجادی گئی۔ اس لئے اسی جنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ناکام ہوتے تو چارسوسال قبل ہی دکن سے مسلمانوں کا نام مٹ جاتا۔ پھر دکن میں مرہوں کے وقع تک ہندہوقی۔



اسی زمانہ میں شالی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت عروج پرتھی ۔ ٹالیکوٹہ کی لڑائی کے بعد

مغليه سلطنت كاصوبه بنايااوراورنك آباداس كاصدرمقام قرارديا-

ملمانوں میں پھرانتشار بیداہوا۔اس انتشارے فائدہ اُٹھاکر مغلوں نے ایک ایک کرے سبمسلم

ملکتیں ختم کیں ۔اورنگ زیب نے ١٦٨٥ء میں سلطنت قطب شاہی کا خاتمہ کرے پورے دکن کو

### سلطنت آصفيه اورانگريز

ے• کاء میں اورنگ زیب کا انقال ہوا۔ جانثینی کے تناز عدنے حکومت میں کمزوری کے آ خار نمودار کئے مغل در بارسازشیوں اورخوش آمدیوں کا آ ماجگاہ بن گیا تھا۔اسی دوران نادرشاہ کے حملہ نے وہلی میں بڑی غارت گری کا بازارگرم کیا ۔ نا ورشاہ تو چلا گیا مگر وہلی کی سلطنت میں بڑاضعف آ گیا۔ وہلی کےان ہنگامہ خیز فضاء سے تنگ آ کرمیر قمرالدین علی خاں آ صف جاہ نے دکن کی صوبے داری کا انتخاب کیا اور حیدر آباد دکن میں ۱۱ را کتو بر۲۴ کا ءکوسلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالی اور اس کی آزادی اورخود مخاری کی بنیادیں متحکم کرنی شروع کیس ۔ دبلی ہے وہ برائے نام وابسۃ رہے کیکن خود مختاری کا اعلان نہیں کیا۔ آصف جاہ اول اور ان کے بعد کے آصف جاہوں نے مغلیہ سلطنت کی وفاداری کالحاظ کرتے ہوئے ماتحت گردا نااورا بنی بادشاہت کے اعلان سے گریز کیا۔ ۱۸۵۷ء کے بعدمغلیہ سلطنت کا نام ونشان باتی نہ رہااورا گگریز وں نے دہلی پر قبضہ کرلیا تب ۵۸ ۱۸ء میں آ صف جاہ نے اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کرتے ہوئے بادشا ہت کا اعلان کیا۔حیدرآ باد دکن کی سلطنتِ آصفیه ایک خود مختارمسلم مملکت کی حیثیت ہے قریب سوا دوسوسال قائم رہی اور ۱۸ رسمبر ۱۹۴۸ء کو ختم ہوگئی۔

بانی سلطنت میر قمر الدین علی خال نظام الملک آصف جاہ اول ترکستان کے معزز خاندان کے سپوت منال در بار اور خاص طور پراورنگ زیب عالم گیر کے آنکھوں دیکھے رائخ العقیدہ، بلند کر دار، سیاس سوجھ بوجھ کے حامل ، معاملہ فہم اور ایک باصلاحیت سپہ سالا رہتھ ۔ ۱۳۸۸ء میں انتقال کے وقت سلطنت کے حدود بڑے وسیع تھے۔ چھ صوبہ جات (۱) اورنگ آباد (۲) خاندیس (۳) برار (۴) محمد آباد بیدر (۵) بیجا بوراور (۲) حیدر آباد پرمشمل میسلطنت شال میں نر بدا ہے لے کر جنوب میں رامیشورم اور مشرق میں سیکا کول (موجودہ سریکا کلم) تک پھیلی ہوئی تھی ۔ (تفصیل نقشہ میں میں رامیشورم اور مشرق میں سیکا کول (موجودہ سریکا کلم) تک پھیلی ہوئی تھی ۔ (تفصیل نقشہ میں

### نفشه سلطنت آصفیه ۴۸ کاء میں (صوبہ دکن)



انقال کے وقت ان کے یانچ لڑ کے تھے،غازی الدین علی خال، ناصر جنگ، صلابت جنگ، مير نظام على خال اور بسالت جنگ \_ان ميں اول الذكر دبلي ميں تصاور باقى سب دكن ميں \_انقال کے بعد ناصر جنگ نے جانثینی کا اعلان کیا تو غازی الدین علی خاں دہلی ہے دکن پہنچے ۔ ناصر جنگ کی والدہ نے انھیں زہردے کرختم کیا۔ ناصر جنگ کوان کے بھا نجم مظفر جنگ نے جیالنج کیا۔ ناصر جنگ کوانگریزوں کی حمایت حاصل تھی جب کہ مظفر جنگ کوفرانسیسیوں کی ۔اس تھینچا تانی میں وہی حشر ہوا جو کہ ہونا تھا یعنی کچھ ہی عرصہ میں دونوں مارے گئے ۔ ناصر جنگ کا انتقال • ۵ کاء میں ہوا \_ ان کے بعد صلابت جنگ مندنشین ہوئے جنھوں نے بارہ سال تک حکومت کی ۔ ۲۱ کاء میں وزراء اور دربار بوں نے انھیں نظر بند کر دیا اور چو تھے فرزند نظام علی خاں کو تخت نشین کیا۔ بھا ئیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور ذی عقل تھے ۔ آصف جاہ دوم کہلائے ۔ بیالیس (۴۲) سال حکومت کی اور ۳۰ ۱۸ ءمیں ان کا انتقال ہو گیا۔ان کے بعد سکندر جاہ آصف جاہ سوم مندنشین ہوئے اور ۱۸۲۹ء میں فوت ہوگئے ۔ان کی جگہ ناصر الدولہ آصف جاہ چہارم نے لی ۔ چوبیس سال بعد ۱۸۵۷ء میں انتقال كيا - افضل الدوليه آصف جاه پنجم مندنشين ہوكر ١٨٦٩ ء ميں انتقال كئے ۔ افضل الدوليہ كے انتقال کے وقت میرمحبوب علی خال مین برس کے تھے لیکن تخت و تاج کے دارث رہے اور سن شعور پر چہنچنے پر ۱۸۸۴ء میں مندنشین ہوئے ۱۹۱۱ء میں انقال تک حکومت پر فائز رہے۔ان کے بعد آصفیہ سلطنت کے آخری تا جدار نواب میرعثان علی خال نے ۱۹۱۱ء میں حکومت کی باگ ڈورسنجالی اور سقوط حیدر آباد ۱۸ رستمبر ۱۹۴۸ء تک بادشاہت پرقائم رہے۔

یہ بات وضاحت طلب ہے کہ ناصر جنگ منطفر جنگ اور صلابت جنگ کو نظام الملک آصف جاہ کا جانشین نہیں مانا گیااور نظام علی خال کو بجائے نظام پنجم کہنے کے نظام ٹانی کہا گیا۔

آصف جاہ اول کے زمانہ سے ہی انگریزوں کی آمد کا سلسلہ حیدرآباد میں شروع ہوا اور دوستانہ تعلقات کی ابتداء ہوئی ۔ ان کامنحوس سامیہ جواس سلطنت پر پڑا ایک گھن سالگا اور آخر کاران کی مکارانہ چالوں نے اس سلطنت کوتباہ کر کے رکھ دیا ۔ آصف جاہ اول کے زمانہ میں انگریز کوئی گل نہ کھلا سکے البتہ صلابت جنگ اور میر نظام علی خاں آصف جاہ دوم انگریزوں کے لئے بڑے کارآمد ثابت ہوئے ۔ آصف جاہ دوم انگریزوں کے لئے بڑے کارآمد ثابت ہوئے ۔ آصف جاہ دوم ایک موقعہ

پرستی اور دولت کی لا کیج کی طرف مائل ہوئے۔اس سے انگریزوں نے خوب فائدہ اُٹھایا۔

انگریزوں کے ساتھ فرانسیسی بھی اپنے رسوخ بڑھانے کی کوشش میں تھے۔ صلابت جنگ کے در بار میں فرانسیسی چھائے ہوئے تھے۔ انگریزوں نے موقعہ کی تلاش میں رہ کر فرانسیسی جا گیرات پرحملہ کیا جوصلابت جنگ کونا گوار ہوااور انگریزوں کے خلاف فوج کشی کا ارادہ کیالیکن انگریزوں نے پیش قدمی کر کے سلح کی درخواست کی۔ 201ء کے سب سے پہلے تہدنا مے کے ذریعہ صلابت جنگ نے سمندری راستہ والا علاقہ مچھلی پیٹم اور نظام پیٹم بطور انعام حوالے کیا اور انگریزوں سے فوجی مدد کا وعدہ لیا۔ اس طرح فرانسیسیوں سے تعلقات منقطع ہوئے۔ اس تہدنامہ پر ابھی عمل در آمد نہ ہوا تھا کہ



انگریزوں نے ۱۷۵ء میں قانون کے بالکل خلاف بالا بالا انداز میں شاہ دہلی سے ثنالی سرکار کی سند حاصل کرلی۔ نظام علی خال کو بہت نا گوار گذرا۔ انگریزوں نے نظام علی خال کے بدلے تیورد کیھر کرصلے کرلینا موزوں سمجھا۔ چنا نچہ ۲۶ کاء ایک تہد نامہ کے ذریعہ شالی سرکار کے علاقے یعنی سیکا کول، راجمندری، ایلور، مرتضٰی نگر (گنٹور) اُن کے قانونی مالک سے اس شرط پر حاصل کئے کہ سالانہ (ک) لا کھردو پٹے خراج دیں گے۔ رہیجی وعدہ کیا کہ انگریز نظام کی ہرضرورت پرفوج کی مدد کریں گے۔ اگر اس فوج کے اخراجات خراج سے کم ہیں تو بعد منہائی باتی رقم دی جائے گی۔اگرزیادہ ہوئی تو مزیدر قم کا مطالبہ نہ ہوگا۔فوجی خدمات کا یہ پہلا داؤتھا جس میں نظام کو بچانسا گیا۔اس عہد نامہ کے تحت ایک مستقل فوج نظام کے لئے تیارر کھنی تھی ۔لیکن جب انگریز مقبوضات کوحیدر علی سے خطرہ لاحق ہوا تو اس فوج کو کہ 21ء میں حیدر آباد سے واپس بلوالیا گیا۔اس طرح سے ثالی سرکار اور مشرقی علاقے کے سمندری علاقوں سے نظام کو ہاتھ دھونا پڑا۔ پھرائی طرح سے اپنے مکار چالوں سے نظام علی خان کو حیدرعلی سے مخرف کروا کر ۱۸۸ کے اور سے نظام کی خان کو حیدرعلی سے مخرف کروا کر ۱۸۸ کے اور سے نظام کی خان کو معاہدہ کے تحت انگریزوں نے اپنے لئے کروا لئے تا کہ انگریز نظام علی خان کی خدمت کے لئے فوج تیار رکھیں۔ان مکارانہ چالوں سے ایک اور معاہدہ ۹۸ کے اور میں گروایا جس کی رُو سے انگریز نظام کی خان می اجازت کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ جس کا خرج نظام اُٹھا کیں گے اور فرانسیسی افواج کو آئندہ میں کی اجازت کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ یہ انگریز ڈیلومیس کا شاندار کارنامہ تھا۔اس طرح سے کمپنی کی اجازت کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ یہ انگریز ڈیلومیس کا شاندار کارنامہ تھا۔اس طرح سے انگریز فوجی نظام کی تا ندار کارنامہ تھا۔اس طرح سے انگریز فوجی نظام کے۔ یہ انگریز ڈیلومیس کا خرج فظام گرین فوجی نظام کے بغیر نہیں رکھیا گئے۔

دکن میں آصف جاہ اول کے وقت انگریز قدم نہیں جمائے تھے اور مرہے بھی سرنہیں اُٹھائے سے ۔ صلابت جنگ اور نظام علی خان آصف جاہ دوم کے زمانہ میں انگریز قدم جماکر دکن میں ایک طاقت بن گئے تھے۔ اس وقت سیاسی صورت وحال کچھاس طرح سے ہوگئ کہ دکن میں چارطاقتیں برسر پریکار ہوگئیں۔ ایک نظام ، دوسرے مرہ ہے ، تیسرے میسور کے حکمراں (حیدرعلی اور ٹیپو ) اور چوتھائگریز۔ مرہے دکن میں مسلم سلطنت کے باقیات کے مخالف تھے اور انگریز بھی دکن میں اپنے قدم جمانے کے کئے مسلم مملکتوں کے فاتمہ کے در پے تھے۔ اس طرح سے مسلم مملکتوں کا فقدم جمانے کے کئے مشتر کہ دشمن مرہے اور انگریز تھے۔ ظاہر ہے مقابلہ کے لئے دونوں مسلم مملکتوں کا اشحاد ضروری تھا۔ نظام اور ٹیپو پہلے انگریز وں سے نمٹنا چا ہے تھے اور بھھتے تھے کہ یہاں انگریز مستقل طور پڑئیں رہ سکتے ۔ اللہ جب کہ ٹیو پہلے انگریز وں سے نمٹنا چا ہتے تھے اور بھھتے تھے کہ یہاں انگریز مستقل طور پڑئیں رہ سکتے ۔ اللہ جب کہ ٹیو پہلے انگریز وں سے نمٹنا چا ہتے تھے۔

دکن کے حکمرانوں کو بیزعم باطل بھی تھا کہا ہے سوادوسروں کوشریف نہیں سیجھتے تھے اور میسور کے حکمرانوں (حیدراور ٹیپو) کونائیک سے زیادہ نہیں سیجھتے تھے ۔حیدرعلی سری رنگا پیٹم کی فوج میں

ل آصف مالع اور مملكت حيدرآ باد، شائع كرده بها دريار جنگ اكبير يمي كراچي صفحه ۱۵۳ و ۱۵۳

ایک معمولی عہدہ نائیکی پر فائز ہوتے ہوئے اپنی بہادری اور چالا کی سے سپہ سالا رکی پر فائز ہوئے اور بعد میں میسور کے راجہ کونظر بند کر کے خود حکمر ال بن گئے ۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو حکمر ال ہوئے اور سلطان کالقب اختیار کیا۔اس طرح سے ٹیپوسلطان آصف جاہ کی نگا ہوں میں ایک معمولی آدمی تھے۔ <sup>س</sup>ے

صلابت جنگ اور آصف جاہ دوم کی کمزور یوں کی و جہہ ہے دکن کے اس بڑے خطے کے گئ علاقوں پر آصف جاہی قبضہ یا کنٹرول باقی ندر ہااور گئ علاقے باجگذار ندر ہے۔ سری رنگا پیٹنم اور میسور ان ہی میں سے تھے۔ اسی و جہہ ہے آصف جاہ دوم ابتداء ہی ہے میسور کے حکمر انوں سے دوستا نداور مفاہمانہ تعلقات رکھنا نہیں چا ہے تھے۔ بلکہ انھیں باجگذار ہی و یکھنا چا ہے تھے۔ لیکن ان میں اتن طافت نہھی کہ وہ ٹیپوسلطان کو باجگذار بنا کیں۔ اسی لئے اپنے مقصد کے حصول کے لئے موقعہ کی علاش میں رہتے تھے۔ ٹیپوسلطان کے خلاف جب بھی جنگ ہوتی تو وہ انگریز یام ہٹوں سے مل جانے کاکوئی موقعہ کھونا نہیں چا ہے تھے۔ تا ہے جدکی فن سیاہ گری سیاسی مجھ ہو جھ ہفر است اور و سے القابی ہے حروی نے موقعہ پرتی اور دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور کیا۔

ٹیپوسلطان انگریزوں کے خت دخمن تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزدکن میں قدم جمائیں۔
انگریز نظام اور مر ہٹوں سے مفاہانہ پالیسی اختیار کئے ہوئے تھے اور ٹیپوسلطان کے خاتمہ کے در پے
تھے۔ ٹیپوسلطان نے نظام اور مر ہٹوں سے اتحاد کی بڑی کوشش کی لیکن کوئی معاہدہ یا اتحاد نہ ہوسکا
چوں کہ نظام اور مر ہٹے نہ صرف پر خلوص نہ تھے بلکہ وہ ٹیپوسلطان کی سرکو بی کے جذبات رکھتے تھے۔
حیدر آباد میں ہمیشہ سے ایک انگریز موافق ٹولی موجودتھی جو نظام اور ٹیپوسلطان میں تعلقات استوار
ہونے نہ دیتی تھی۔ ہ

جب انگریزوں نے گنور پر جمراً قبضہ کرنا جا ہا تو اگسٹ کے کاء میں نظام نے ٹیپوسلطان سے معاہدہ کی پیش کش کی ۔ ٹیپوسلطان نے قبول کیا اور تعلقات کو مزید منتظم بنانے کے لئے نظام کی بیٹی سے اپنے لڑ کے کے رشتہ از دواج کی تجویز بھی رکھی ۔ لیکن نظام نے رشتہ از دواج کو پسند تہیں کیا می سے اپنے لڑ کے کے رشتہ از دواج کی تجویز بھی رکھی ۔ لیکن نظام نے رشتہ از دواج کو پسند تہیں کیا می سفیہ سات اور ممکنت حدر آباد، شائع کردہ بہادریار جنگ آکیڈی کراجی صفحہ ۱۵۳ و ۱۵۳ میں منابع کے دور آباد سفیہ ۱۹۹ اور ۱۹۰

س ہسٹری آف ماڈرن دکن، شائع کردہ ابوالکلام آزادر کیسرچ انسٹیوٹ محیدرا باد مسلحمہ ۱۹۹ اور ۱۹۴ م ہسٹری آف ماڈرن دکن، شائع کردہ ابوالکلام آزادر میسرچ انسٹیوٹ حیدرا آباد مسلحہ ۱۹۹ اور ۱۹۰ اور معاہدہ طخبیں پاسکا۔ جب گفور پرانگریزوں کے قبضہ کا خطرہ بڑھا تو نومبر ۱۷۸۸ء نظام نے دوبارہ معاہدہ کی تجدید کی جس کوٹیپوسلطان نے قبول کرتے ہوئے رشتہ از دواج کی تجویز کو دہرایا اور بات چیت کوقطعیت دینے کے لئے اپنے وکیل قطب الدین خان اور علی رضا خان کو حیدر آباد بھیجا۔ لیکن نظام معاہدہ کے معاملہ میں پرخلوص نہ تھے انھوں نے ایک طرف ٹیپو سے اور دوسری طرف انگریزوں سے بات چیت کے لئے میر عالم کو کلکتہ بھیجا تا کہ پتہ چلایا جائے کہ کن سے زیادہ فائدہ عاصل ہوگا ہے

انگریزوں نے جب ٹیپو سے معاہدہ کی بوسو تکھی تو مکارانہ چالوں میں سرعت پیدا کی ۔ نظام اوران کے مشیراور در باریوں کویہ باور کروایا کہ ٹیپو کے اراد بخطرناک ہیں اور نظام کی سلطنت پران کی نگاہ ہے ۔ لارڈ کارنوالس نے نظام کولا کی دیا کہ وہ انگریزوں کا ساتھ دیں تو میسور کی سلطنت فتح کرکے ان کے حوالے کردیں گے ۔ در باریوں نے اپنا کام کیا۔ نظام نے اسے زیادہ فائدہ مند سمجھا اور انگریزوں کا ساتھ دیا۔ رشتہ از دواج ہیے کہہ کرنامنظور کیا کہ ٹیپولیک معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہے۔ ہیں ہے میں شہید ہوئے دیمی ہوئے کے بعد انگریزوں نے جوئے ہوئے 94 کا ایمیں شہید ہوئے ۔ ٹیپولکا و تہا ہوگئے کیکن ہمت نہ ہارے ایک مردمجاہد کی طرح لڑتے ہوئے 94 کا ایمیں شہید ہوئے ۔ ٹیپولکا تنہا تا تسلط قائم کرلیا۔

میسور کی جنگ میں کامیا بی کے بعد حسب وعدہ میسور کا علاقہ نظام کو دیا جانا چاہئے تھا۔
بجائے اس کے راجگان میسور کے قدیم خاندان کے حوالے کر دیا گیا کیوں کہ انگریز کوخد شہ تھا کہ نظام
طاقتور ہوجائیں گے۔ تاہم بلار کی اور کڑپ کے علاقے مال غنیمت کے حوض نظام کو ملے۔ اس کی آمدنی
ایک کروڑرو پٹے سالان تھی۔ یہ بھی انگریز کو کھٹنے گئی۔ چنا نچاس سے محروم کرنے کے لئے ۱۸۰۰ء میں
ایک معاہدہ طے کیا گیا جس کی رُوسے دونوں حکومتوں پر کسی تیسری طاقت کا حملہ ہوتو دونوں مل کر
مقابلہ کریں گے اور انگریز اپنے علاقوں کی طرح نظام کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کے لئے
مزید فوج رکھی جائے گی جس کے اخراجات کی پا بجائی کے سلسلہ میں بلاری، کڑپ وغیرہ کے علاقے جو
میسور کی جنگ سے حاصل ہوئے تھے انگریزوں کو واپس دیئے جائیں گے اور کمپنی کی رضا مندی کے

ه نمیوسلطان از دُاکٹر شیخ علی، شائع کردہ ٹمیوسلطان ریسر چ سنٹر حیدرا آباد صفحہ ۲۲ و ۲۳ کی ٹمیوسلطان از دُاکٹر شیخ علی، شائع کردہ ٹمیوسلطان ریسر چ سنٹر حیدرا آباد صفحہ ۲۲ و ۲۳

بغیر نظام کسی اورطاقت سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ دوسری طاقتوں سے نظام کے تنازعہ کی صورت میں کمپنی خالف ہوگی اوراس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ ہیوہ فیصلہ تھاجس نے حیدر آباد کواس کی خارجی آزاد کی سے محروم کر دیا۔ اور حیدر آباد کی آزاد حیثیت ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ اس کو ۱۸۰۰ء کا عہد معاونت سے محروم کر دیا۔ اور حیدر آباد کی آزاد حیدر آباد کی آزاد کی کوسلب کر کے رکھ دیا۔ آصف جاہ دوم نے نہ صرف اپنی سلطنت کے ایک بڑے حصے کوخود اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے حوالے کر دیا بلکہ سلطنت حیدر آباد کی آزاد کی کا سودا کرنے کے رسوا کن عمل کے مرتکب ہوئے۔ کاش فراست اور وسیح القلبی سے کام لے کرمرد آبن ٹمیوسلطان کا ساتھ دیتے تو بجائے انگریزوں کے شکار ہونے کے انگریزوں کا دلیس نکالا کرتے۔

سمندری راستے کا کٹ جانا اس سلطنت کو ہمیشہ کے لئے باہر کی دنیا سے بے ربط کردیا۔
دفاع کے لئے اپنی فوج کے بجائے انگریزوں پر تکیہ کیا۔انگریزوں کو خارجی اُمور میں ثالث تسلیم
کر کے ریاست کو بے بس کر دیا۔سلطنت آصفیہ کواس فر مانرواسے جونقصانِ عظیم ہوا پھراس کا از الدنہ
ہوسکا۔ٹیپوسلطان کے ساتھ نظام کے رویہ پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔کاش نظام دوم میں اپنے
جد کی جذبہ فن سپاہ گری ، فر است اور وسیح انتقامی ہوتی تو ٹیپوسلطان شہید نہ ہوتے اور دکن میں
انگریزوں کا تسلط نہ ہوتا۔ٹیپوسلطان کو انگریز جیسی مکارقوم کے مقابلے یکا و تنہا جچوڑ دیا گیا۔اس مرد
مجاہد نے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر بچھی بجائے گیدڑ کی سودن کی زندگی کے۔ یکا و تنہا شیر کی طرح
لڑتے ہوئے شہید ہوگیا۔آج بھی ٹیپوسلطان کی مزار پر جا نمیں تو ایک روحانی کیفیت چھائی ہوتوں
بوجاتا ہے اور پکارتی ہے کہ زندہ رہیں تو ایسے شہید بن کر زندہ رہیں۔جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل
ہوجاتا ہے اور ذہن پر ایک ہو جھ سا جھا یار ہتا ہے کہ مردِ مجاہد کا ساتھ نہ دے کر کتنی عظی کی گئی۔
ہوجاتا ہے اور ذہن پر ایک ہو جھ سا جھا یار ہتا ہے کہ مردِ مجاہد کا ساتھ نہ دے کر کتنی عظی کی گئی۔

۱۹۰۳ میں نظام علی خان کا انتقال ہوا تو سکندر جاہ مسندسین ہوئے۔نظام علی خان ہے عہد تک انگریزوں کا تک انگریزوں نے اندور نی مداخلت نہیں کی ۔ اگر چیکہ ۱۷۵۷ء میں حیدرآباد میں انگریزوں کا ریز ٹیڈنٹ مقرر ہوا تا کہ انگریزوں کے مفادات کی تگرانی کرے اور نظام پر نگاہ رکھے۔ سکندر جاہ کے زمانے سے اندرونی مداخلتیں شروع ہوئیں۔ ۱۸۰۸ء میں ارسطوجاہ صدار المہام کے انتقال کے بعد انگریزوں نے میر عالم کومسلط کیا جضوں نے انگریزوں کے انثر کو بڑھانے میں کانی مدد کی ۔میر عالم

نے چندولال کواپنا پیش کار بنایا۔ بیانگریزوں کی معاونت کے لئے میر عالم سے آ گے تھے۔ان دونوں نے مل کر سلطنت کے مفاد کو متاثر کیااور انگریزوں کے زیراثر لایا۔ صیانتی فوج حیدر آباد کے لئے انگریز رکھنے کے پابند تھے۔ضرورت کے وقت اس فوج کو بھیجنے میں حیلے حوالے ہوتے رہے۔ گورز جزل نے اصرار کیا کہ صیانتی فوج کے علاوہ مزید فوج رکھی جائے جس کے لئے نظام راضی نہ ہوئے۔ بالآخرریذیڈنٹ نے چندولال پیش کارکوموافق بنالیا اور باہمی اتفاق سے دو ہزارسواروں کی فوج تیار کر لی ہے۔ جس کے سالا نہ اخراجات (۴۰ )لا کھ نظام کے خزانے پر عائد ہونے <u>گ</u>ے اور اس فوج کوریذیڈنٹ کے ماتحت رکھا گیا۔اس کی وجہہ ہے ریاست پر بڑا مالی بوجھ پڑنے لگا اور خسارہ بڑھتا گیا یہاں تک کشخواہیں ریذیڈٹ کے خزانے سے ادا ہونے لگیں ۔ انگریز کمپنیوں سے قرض لیا جانے لگا۔انگریزوں کی مداخلت دن بددن بڑھتی گئی۔۱۸۵۰ء میں قرض (۷۰) لا کھرویئے ہے تعجاوز کرچکا تھا۔انگریزوں کےمطالبے پرنظام نے قرض کی ادائی کی مہلت لی کین اس مہلت میں بھی قرض ادانہ ہوا۔اب برارکو ہڑپ کر لینے کے منصوبے تیار ہونے لگے۔معاہدہ کامسودہ بھیجا گیا۔لیکن نظام نے تبول نہیں کیا تو دھمکیاں دی گئیں کہ فوجی حملے کے ذریعدریاست اور نظام کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دباؤ اور دھمکیوں سے جبراً معاہدہ پر دستخط لئے گئے اور برار کو ۱۸۵۳ء میں حاصل کرلیا گیا۔ پھر ۱۹۰۲ء میں معاہدہ کے ذریعہ برار کو دوامی پٹہ پراس شرط کے ساتھ حاصل کرلیا گیا کہ اس کا انتظام جس طرح جاہےوہ کرلیں اوراس کے عوض سالا نہ (۲۵) لا کھرویے مستقل خراج ادا کریں گے۔ ١٨٥٤ء ميں ناصر الدوله كا نتقال ہوا۔ان كى جگه افضل الدولة تخت نشين ہوئے۔اسى دوران ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی (غدر ) ہریاہوئی ۔حیدرآ باد میں انگریزوں کے ناجائز استحصال کی وجہہ سے انگریزوں کے خلاف شدید جذبات تھے۔اس کے باو جود نظام نے انگریزوں کا اپنی پوری طاقت سے ساتھ دیا۔ پینظام کی دوسری بدی غلطی تھی۔ جب کہ انگریز اپنی موت وزیت سے دو حیار تھے۔ گورز جمبئ نے حیدرآباد کے ریزیڈٹ کوتاردیا تھا کہ اگر نظام ساتھ نددیں تو سب کچھٹم ہوجائے گا۔ انگریزوں نے قرض معاف کردیۓ جوحیدرآ باد کے لئے کچھ نہ تھا۔افضل الدولہ کے انتقال کے بعد ۱۸۸۴ء میں میرمحبوب علی خان مسندنشین ہوئے اور اُن کے انتقال کے بعد ۱۹۱۱ء میں آخری نظام میر عثمان علی خان نے اقتد ارسنجالا ۔اس وقت سلطنت آ صفیہ کے جغرافیا کی حدود کٹ حبیث کر ایک

ایسے جزیرہ کے مانند ہوگئے جس کے ہرسو برلٹن گورنمنٹ تھی۔ •

نظام آخر کے مندنشین ہونے کے تین سال بعد ہی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی ۔ نظام نے انگریزوں کواس نازک موقع پردل کھول کر ہر لحاظ سے مدوی ۔سلطنت کے سارے ذرائع برطانیہ کے لئے وقف کردیئے ۔ (۲۲) کروڑ رو پیؤل سے زیادہ مالی وجنگی امداد کی ۔ان گراں قدراحسانات کا بدله يار وفادار (Faithful Ally of British Govt) اور بزاً كزالند بإلىنس His Exalted) (Highness کے القاب سے نواز نے کے سوا کچھ نہ دیا۔ دیگر ریاستوں کے روساء کو ہز ہائینس (His Highness) سے خطاب کیا جاتا تھا اب انھیں ہزا کز العد ہائینس کے خطاب سے میتز کیا کیا تھا۔ جنگ عظیم کے بعد انگریز حکومت بڑی مشکلوں میں گھر گئی اور جب بیدورختم ہوا تو ۱۹۳۲ء میں نظام نے برار کی واپسی کا مطالبہ کیا اور ایک یا دواشت لارڈ ریڈنگ کوبھیجی جس کے جواب میں لارڈ ریڈنگ نے نظریہ اقتدار اعلیٰ (Paramountcy ) کوعلی الاعلان مسلط کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت کو جو بالا دستی حاصل ہے وہ ازروئے معاہدات نہیں بلکہ ازروئے فر مانروائی ہے۔ صریجاً جھوٹ اور طاقت کے بل بوتے ناجائز فائدہ اُٹھانا ہے۔وائسراے کے اس نارواسلوک پر نظام خاموثی اختیار کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے ۔ انگریز نظام کے آنسو یو چھنے کے لئے ولیعہد کو برنس آف برار کا خطاب دے کر خوش کرنے کی کوشش کی۔

غدر کے بعد ۱۸۲۰ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کو قانو نا ختم کر کے تاج برطانیہ کی حکومت سارے ہندوستان پر قائم کی گئی تو اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کے مقابل کوئی طاقت نہ تھی۔ پیرامونشی (Paramountcy) کے نظریہ کومسلط کر کے علی الاعلان اقتدار اعلیٰ کوتمام ریاستوں بشمول حیدر آباد پرمسلط کیا گیا۔سلطنت حیدر آباد باوجود آزاد ہونے کے مغلوب رہی۔

حیدرآباد کے اہم ساحلی اورغیر ساحلی علاقے بعنی شالی سرکار ، راجمندری ، مجھلی پیٹم ، نظام پیٹم ، نظام پیٹم ، نظام پیٹم ، نظام پیٹم ، ایلور ، مرتضٰی نگر ، کڑپہ ، کرنول ، بالا گھاٹ ، کرنا ٹک کے علاقے ، بیجا پور ، بھدرا چلم ، براروغیر ہ انگریزوں کو جود ہے گئے تھے وہ خراج کے طور پڑئیس بلکہ بضمن فوجی اخراجات اور خدمات انجام دہی کے لئے تھے ۔ یعنی ان کی نوعیت مشروط الحدمت جا گیرات تھی ۔ اس لئے بہادریار جنگ مجلس کی بنیادی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بار ہا کہا کرتے تھے کہ حیدرآباد ہردور میں آزادر ہاہے اور فوج کو بنیادی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بار ہا کہا کرتے تھے کہ حیدرآباد ہردور میں آزادر ہاہے اور فوج کو

عصری بنانے میں وہ آزاد ہے اسی لئے وہ آئندہ بھی آزادر ہے گا۔سلطنت برطانیہ سے اس کے

تعلقات دوستانداور حلیفانہ ہیں نا کہ ایک باجگذار کے اس لئے بیتعلقات ایسے ہیں کہ کسی کو متقل یا

فروخت نہیں کئے جاسکتے ۔اس کے باوجود نظام میں اتنی طاقت نہ تھی کہوہ ان مقبوضات کو دوبارہ

حاصل كرسكيس-

### سلطنت حيدرآ بإداوررعايا

ساحلی اور غیر ساحلی علاقے کے ایک بڑے جھے کو مختلف معاہدات کے تحت انگریزوں کے حوالے کرنے کے بعد ریاست حیدرآ باوصرف (۸۲۲۹۸) مربع میل پر محیط ہوگئ تھی جو برلش انڈیا (موجودہ ہندوستان) سے گھری ہوئی تھی۔کوئی سمندری راستہ نہ تھا۔رقبہ کے لحاظ سے یورپ کی اہم مملکتوں جیسے برطانیہ اور فرانس سے کم نہ تھی۔

رقبہ کا قریب ایک تہائی حصر صفاص اور جا گیرات پر مشمل تھا باقی دو تہائی دیوانی پر تھا۔ اس دیوانی کی آمد نی سے ریاست کے سارے کام چلتے تھے۔ صرفحاص اور جا گیرات کے علاقے بہت بسماندہ تھے۔ عہد عثانی کی آمد نی سے مہد عثانی میں ریاست نے سب سے زیادہ ترقی کی نظم ونسق ، عدلیہ تعلیم ، زراعت ، خیارت ، صنعت ، طبابت وغیرہ ہر لحاظ سے ترقی یافتہ تھے۔ عثانیہ یو نیورٹی اور اس کے تحت کا لجس قائم تھے۔ گاؤں ، تعلقہ اور ضلع کی سطح تک تحتانوی اور ثانوی تعلیم کا انتظام تھا جہال مفت تعلیم ہوتی قائم تھے۔ گاؤں ، تعلقہ اور ضلع کی سطح تک تحتانوی اور ثانوی تعلیم کا انتظام تھا جہال مفت تعلیم ہوتی مقی شہر حیدر آباد میں عثانیہ دوا خانہ ، یونانی دوا خانہ اور شلع اور تعلقہ سطح پر دوا خانوں کا جال بچھا ہوا تھا جہال مفت تعلیم ہوتا تھا۔ نظام ساگر ، عثان ساگر ، حمایت ساگر ، علی ساگر اور کئی ایسے پر اجکٹ تعمیر ہوئے ۔ سنگھد دا پر اجکٹ زیر تعمیر تھا ، ناگر جنا ساگر ، جمایت ساگر ، علی ساگر اور کئی اسے کی یادگار ہیں ۔ ان پر اجکٹس کی و جہہ سے زراعت میں کافی ترقی اور سہولتیں ہوئیں۔ شکر سازی ، کافذ سازی ، سمنٹ ، وکلہ جوئیں ۔ ریاست نصر ف خود ممتوں تھی بلکہ اپنی اشیاء بھی برآمد کرتی تھی۔ کوئلہ جیسی کئی صنعتیں قائم ہوئیں ۔ ریاست نصر ف خود ممتوں تھی بلکہ اپنی اشیاء بھی برآمد کرتی تھی۔ کوئلہ جیسی کئی صنعتیں قائم ہوئیں ۔ ریاست نصر ف خود ممتوں تھی بلکہ اپنی اشیاء بھی برآمد کرتی تھی۔

اس کی اپنی کرنسی تھی۔ قومی زبان اُر دومیں نوٹ چھاپے جاتے تھے اور سکے ڈھالے جاتے تھے۔ایک بڑا نکسال تھا جو کرنسی اور سکے بنا تا تھا۔اس کا اپناڈاکٹکٹ تھا اور ڈاک کی ترمیل کا بہترین انتظام تھا۔اس کی اپنی فوج تھی اگر چہ تعداد میں حکومت ہنڈ کی فوج کے مقابلہ میں کم تھی لیکن بڑی کارکرد بھی اور آزاد مملکت کی حفاظت کے قابل تھی ۔ شیلیفون کا انتظام تھا۔ لاسکی اور سل ورسائل کی سہولتیں تھیں ۔ اس کا اپنا قو می پر چم تھا جوقو می تہواروں کے موقعہ پرلہرایا جاتا تھا۔ ندہبی آزادی تھی ۔ فرمازوا ندہبی معاملہ میں بالکل مداخلت نہ کرتے تھے بلکہ ندہبی اُمور کی دیکھ بھال کے لئے ایک سرکاری محکمہ تھا جواس بات پر نگرانی کرتا تھا کہ ندا ہب کے اُمور کی انجام دہی اسی ندہب کے اُصولوں مرکاری محکمہ تھا جواس بات پر نگرانی کرتا تھا کہ ندا ہب کے اُمور کی انجام دہی اسی ندہب کے اُصولوں کے مطابق ہو۔ یہ محکمہ اُمور ندہبی کے نام سے موسوم تھا۔ یہی ایک بڑی و جہ تھی کہ ندہبی تعصب جنم نہ لے سکا۔ ۱۹۳۱ء کے اعداد شار کے لحاظ سے (۱۳۷۳) منادر، (۱۹۱۱) مساجد اور (۱۱۰) چرچ تھے جن کی مگہداشت کی جاتی تھی۔ بادشاہ بالکل سیکولر تھے۔ کسی گوشہ سے کوئی ند ہبی مداخلت نہیں ہوتی تھی۔ ہر لحاظ سے بڑی ترقی یا فقہ ریاست تھی۔

آبادی ایک کروڑ چونسٹھ لاکھتی جس میں مسلمان تمیں (۳۰) لاکھ یعنی اٹھارہ فیصد، شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈٹرائیس (۲۰) لاکھ یعنی چھتیس فیصد سکھ، عیسائی اور پاری (۷) لاکھ یعنی قریب پانچ فیصد اور باقی ہندو (۲۷) لاکھ یعنی اکتالیس فیصد یا یوں کہیں کہ مسلمان (۱۸) فیصد اور ہندو بشمول شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائیس (۷۷) فیصد عام طور پرمسلمانوں کا تناسب (۱۵) فیصد اور غیر مسلموں کا تناسب (۸۵) فیصد شار کیا جاتا تھا۔

حیدرآباد کی منفر دہند یب اس کی اپنی شناخت بن گئی تھی۔ جو پچھ بھی تھی اُس کی اپنی تھی اور وہاں کے ماحول سے پیدا ہوئی تھی ۔ بیرونی تہذیبی اثرات سے غیر متاثر تھی ۔ سلیقہ، رہن سہن کے طریقے ، تہذیبی آ داب اوروضع داری اس کی اپنی خاص تھی ۔ لباس خاص طور سے شیروانی پہننا ہر دو فرقوں میں اتناعام تھا کہ ہندوسلم میں تمیز کرنامشکل تھا۔ آج بھی جب اس کی باقیات نظر آتی ہیں تو ماضی کا حیدر آباد آ تکھوں میں تھوم جاتا ہے۔

مسلمان ، ہندواور دیگرتمام طبقوں میں مخلصانہ اور برادرانہ تعلقات تھے۔ایک دوسرے کے عیدادر تہوار میں شریک ہوتے۔شادی ہیا ہ کے وقت ایک خاندان جیسی کیفیت رہتی نے نوتا (شادی ہیا ہ کے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کو کیڑے بنائے جاتے ہیں اس کو نیوتا کہا جاتا ہے ) اور تھا کف دونوں فرقوں میں ہوا کرتے تھے۔وعوت اور نیوتا میں برابرسلوک نہ ہوتا تو خاندانی افراد کی طرح شکا بیتی بھی ہوتی تھیں جو بیار ومحبت سے دور کرلی جاتی تھیں۔ ہندومسلم برادرانہ تعلقات کی الیمی

مثال ہندوستان میں مشکل سے ملتی تھی ۔ بھی بھی فرقہ واریت داخل نہیں ہوئی ۔ حتی کہ سارے ہندوستان میں ترکیک آزادی کے دوران ہندوسلم تعلقات متا ترنہیں ہوئے۔ ہندوستان بھر میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے کیکن حیدر آباد نے اپنی روایات کو برقر اررکھا اور کوئی فسادنہ ہوا ۔ تقسیم ہند کے فوری بعد بھی جب کہ فسادات کا بازار گرم ہوا تھا اور لاکھوں جائیں گئی تھیں ، کروڑوں روپیوں کی املاک تباہ ہوئی تھی حیدر آباد نے امن اور رواداری کا دامن ایے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

نہ ہی روا داری تو مثالی تھی کسی کے **ن**ہ ہب میں مداخلت نہیں کی جاتی تھی ۔حکومت کی جانب سے ہندوؤں ، پارسیوں اورسکھوں کی نرہبی عبادت گاہوں کو بڑی جا گیریں (مشروط الخدمت ) اور فراخدلا نہ مالی امداد دی جاتی تھی۔(۵) ہزار مسلم اداروں کے مقابلے (۱۳۵۵) ہندواور دیگراداروں کونقد معاش مقررتھی \_مندروں کے لئے جو جا گیریں عطاء کی گئے تھیں ان کی آمد نی سالانہ (۵) لا کھ رویئے تھی۔شہر حیدرآباد کے سیتارام باغ مندر کی آمدنی (۵۰) ہزاررویٹے سالانہ تھی۔اس کے علاوہ ( ۱۲۵ )مسلم ادارے،مساجد،مقبرے اور عاشور خانوں کا انتظام بالکل ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا جس کے لئے انھیں معاش اور امدادمقررتھی ۔مندر کے پیجاریوں کے علاوہ (۵۴ ) شاستریوں اور (۵۲) بھجن گانے والوں کوسر کاری تخوا ہیں مقرر تھیں ۔حیدر آباد کے باہر بھی مندروں کوامداد دی جاتی تھی۔ مدراس کے بھدرا چلم اور چنگل پیٹے مندر کوسالا نہ قریب (۲۰) ہزار رویئے کی امداد دی جاتی تھی۔ برار کے بالا جی مندر، شولا پور کے مہندر پورمندرامداد سے مستفید ہوتے تھے مسلم اداروں کے (۹۴۲۰) روییځ سالا نهامداد کے مقابل ہندواداروں کو قریب (۹۸) ہزاررو پیوں کی امداد مکتی تھی۔ ہندومنادرکے لئے (۲)لاکھا کیڑے زیادہ اراضی جا گیراورمعاش کی صورت میں دی گئ تھی۔

ہندومنادر کے لئے (۲) لا کھا یکڑسے زیادہ اراضی جا کیراور معاسی کی صورت میں دی گئی۔
معاشی کیا ظ سے ہر دو طبقے مطمئن تھے۔ معاشی خوش حالی تھی۔ ہندو طبقہ معاشی اعتبار سے
کافی مراعات یا فتہ تھا جس کے لئے بیطبقہ آج بھی بڑاا حیان مندی کے جذبات رکھتا ہے اوراس دور
کو یاد کرتا ہے اور آج کے دور پر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی آھیں اب وہ
مراعات حاصل نہیں جو نظام کے دور میں تھیں۔ معیشت کے تمام ذرائع پر ہندو قابض تھے زراعت،
صنعت و حرفت ، تجارت ، ساہو کاری ان کے ہاتھ میں تھی دیہی عہدے پٹیل ، پٹواری وغیرہ سب ان
کے قبضے میں تھے۔ مسلمان صرف ملازمت برقناعت کرتے تھے۔ دیہی خدمات موروثی تھیں جب کہ

سرکاری ملازمت موروثی نہیں تھی۔رعایا سے انگم ٹیس یا سیز ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا جس کاسب سے زیادہ فائدہ ہندوہی اُٹھاتے تھے۔

بدر شکیب نے (۱۹۳۱ء) کی مردم شاری کے حوالے سے معیشت سے متعلق حسب ذیل

اعدادشار پیش کئے ہیں:

| ناسب<br>_ مسلم_                                       | فیصدت<br>سندو – | ملم     | ہندو      | تعداد جملها فراد | ذر لعدم عليثت          | نثان لمله |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|------------------|------------------------|-----------|--|
| ٨                                                     | ۸۷              | 0N1,2M  | ۲,+۸۱,۷۱۳ | ۲,962,91         | زراعت                  | 1         |  |
| ۵                                                     | 95              | 19,924  | 1,021,799 | 1,211,22         | صنعت وحرفت             | ۲         |  |
| ır                                                    | 49              | ٢٣,119  | 105,109   | 1917,+12         | ذرا كغنقل وحمل         | ٣         |  |
| 11                                                    | ٨۵              | 105,021 | 1,000,004 | 1,711,797        | شجارت                  | ۴         |  |
| rr                                                    | ۷٣              | ara, pm | 144,844   | rry,rrr          | فوج و پولیس            | ۵         |  |
| 27                                                    | ar              | 100,969 | 711,729   | ٣٣٥,٣۵٩          | سرکاری ملازمت          | ۲         |  |
| **                                                    | ۷۱              | 47,019  | 144,+44   | ۲۰۱, ۲۱۱         | پیشےاور <i>ح</i> فتیں  | ۷         |  |
| ra                                                    | ٨٢              | ۵۷,۷۵۸  | ۲۳۴,۵41   | mrr,0+m          | خانگی ملازمت           | ٨         |  |
| 1+                                                    | ۸۳              | 97,1+0  | ∠90,1+r   | 984,144          | ایسے پیشے جن کی<br>توب | 9         |  |
| تفصیلات نا کافی<br>(حیدرآبادکاعروجوزوال صفحه ۸۸ و ۸۹) |                 |         |           |                  |                        |           |  |

اس تقابل سے ظاہر ہے کہ ہندومعیشت کے ہرشعبۂ میں مسلمانوں سے آگے تھے۔

اں تھا، سلطنت حیدر آباد کو حکومت ہند میں ضم ہوئے آج (۵۳) سال کاعرصہ ہوا۔ وہ سکون و چین،
سلطنت حیدر آباد کو حکومت ہند میں ضم ہوئے آج (۵۳) سال کاعرصہ ہوا۔ وہ سکون و چین،
امن ، رواداری ، بھائی چارہ اور معاثی اطمینانی اس خطہ سے عنقا ہوگئ ہے۔ چار زبانوں کا یہ گلدستہ
(اُردو، تلگو، مربٹی اور کنٹری) جو ہر سوخوشبو پھیلا رہا تھا تین کلڑوں میں بھیر دیا گیا۔ اس یا دگار زمانے
کے لوگ جو بقیدِ حیات ہیں اس امن وسکون ، بھائی چارے اور معاشی خوش عالی کے لئے ترستے ہیں
اور وہ رہنما اور افراد جنھوں نے سلطنت حیدر آباد کے خاتمہ کے لئے جدو جہدی تھی اور جنھیں مجاہد
آزادی (Freedom Fighter) کہا جاتا ہے کف افسوس ملتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اس کو ف

### آصف سابع اوران كادربار

سلطنت آصنیہ کے آخری تاجدار نواب میرعثان علی خان ۱۸۸۲ء میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کے انتقال کے بعد ۲۸ راگسٹ ۱۹۱۱ء کومندنشین ہوئے اور ۱۸ رحتمبر ۱۹۴۸ء یعنی قریب ۳۸ برس تک حکومت کی اور ۲۲ رفیر وری ۱۹۲۷ء کوانتقال کرگئے۔

عد ہ تعلیم و تربیت یائی اور عہد شباب میں جب کے عمر ۲۷ سال تھی بادشاہ بے۔ زمانے کے نشیب وفراز کا بڑا تجربہ ہو چکا تھا۔علائے دین ،مصاحبین اوراعلیٰ عہدہ داروں کے عادات واطوار سے خوب واقف تھے۔اُمورسلطنت سے بھی خوب وتفیت ہو چکی تھی انھیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے سادہ مزاج اور سادہ زندگی گذار نے والے تھے۔سگریٹ کے شوقین اور شبح وشام ہلکی مقدار میں افیون لیا کرتے تھے۔وقت اور کام کے معمول کے یابند تھے۔اخبار بنی اور کتب بنی کا شوق تھا۔مقامی و بیرونی انگریزی اور اُردوا خبار کا با قاعد گی سے مطالعہ کرتے اور تمام حالات سے باخبرر ہے۔اندرون ریاست اور بیرون ریاست کے سیاسی اور دیگر حالات کا سیح تجزیر کے ان کی ان مصروفیات نے انھیں ایک بیدار مغز اور باخبر بادشاہ بنادیا تھاشا یداسی کئے انھیں حکیم السیاست کہا جانے لگا تھا۔مطلق العنان حکمران کی ساری خصوصیات موجودتھیں۔ بڑارعب ، دبد بداورطا قت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مردم شناس بھی تھے۔ درباریوں کی باتوں کا گہرائی سے جائزہ لیتے اور حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کرتے ۔ ماتخوں کی غلطیوں کو در گذر بھی کرتے تھے۔ دفتر کے کام میں تاخیر نہ برتیج اور سیجے احکامات صادر کرنے میں تاخیر نہ کرتے۔ ماتختین کی رائے کے خلاف بہت کم جاتے۔سلطنت کی فلاح وبہبود میں انھوں نے نمایاں خد مات انجام دیں۔

ہندو اورمسلمان دونوں بھی ان کے مداح تھے۔ دونوں کواپنی دوآ نکھ کہتے تھے۔ دونوں فرقے خوش اورخوشحال تھے۔خوشحال مملکت بنانے میں نظام نے کوئی کسر ندر کھی بلکہ ہندوستان کی ِ رياستوں ميںسب ہےخوشحال اورتر قی یا فتہ ریاست بناگی۔

اسع وج کے ساتھ ساتھ انحطاط اور زوال کی علامات بھی نمایاں ہونے لگی تھیں جوآخر کار
ریاست کے خاتمہ کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ جب عنان حکومت سنجالاتو نذرونذرانہ کورواج دیا۔
جو جتنا بڑا نذرانہ پیش کرتا اسی قدرشاہا نہ التفات کا حق دار بن جاتا ۔ تقررات اور تباد لے بھی نذرانے
کے ذریعہ ہونے گئے۔ اس طریقہ کارنے انتظامیہ میں رشوت ستانی کو عام کردیا۔ مطلق العنانی کی
کیفیت بیتھی کہ ۱۹۱۲ء میں نہ صرف وزارت عظمی کا عہدہ برخاست کردیا بلکہ بیکام راست اپنی نگرانی
میں لے لیا۔ (۵) سال تک حکومت کی ساری باگ ڈورا پے قبضے میں رکھی۔ جومروجہ شاہا نہ روائ کے خلاف تھا۔ بادشاہ سربراہ رہتا اور حکومت کا سارا کاروباروزیراعظم اوروزراء کے تفویض ہوتا۔ اس

یمی وہ حالات تھے کہ برٹش گورنمنٹ نے مداخلت کی جرائت کی اور نظام کی مرضی کے بغیر سرعلی ا مام کوصدراعظم مقرر کیا گیااوروز راء کونسل کا قیا مثمل میں لا پا گیا۔سرعلی ا مام ایک مدبر ،تجرببہ کار ، بلندیا به قانون داں اور گورنر جنرل ہند کی کوسل کے ممبر تھے۔انھوں نے نظم ونسق کو بہتر بنایا اور رشوت ستانی کاخلع قمع کیا۔ کابل اور بدریانت عہدہ داروں کو نکال باہر کیا۔ ریاست کے حالات کو بہتر بنایا۔ ایک دوررس مدبر کی حیثیت سے نوآ باد کاری کا نہایت ہی کارآ مدمنصوبہ بنایا اور اسے عملی جامہ بہنانے کی کوشش کی ۔بس حضور نظام کوموقع ہاتھ آیا در باری سازشوں کے ذریعیہ ہندوؤں کوایک طرف اس منصوبے کے خلاف بیے کہتے ہوئے ورغلایا کہان کے وجود کوخطرہ ہےاور دوسری طرف مسلمانوں میں ملکی اورغیرملکی جذبات بھڑ کا دیئے ۔سرعلی امام تنگ آ کر ۱۹۲۳ء میں مستعفی ہو گئے اور چلے گئے ۔وہ کتے کبیدہ خاطر ہو گئے تھاس کا اندازہ اس بات ہے کیا جاسکتا ہے کہ ستعفی ہوجانے کے بعد انھوں نے حیدرآ باد کی سرحد چھوڑ نے تک یانی نہیں پیا۔ایک ماہرنظم ونسق تجربہ کارید برجس نے مسلم اقتدار کے مستقبل پر نظر رکھی تھی مطلق العنانی اور درباری سازشوں کا شکار ہوگیا ۔ حالات پھر بگڑ ہے وائسرائے ہند کی طرف سے بڑے پیانہ پر مداخلت کی جانے لگی ۔صدرالمہام مال ،معتمد مال اور کوتوالی جیسے عہدوں پرانگریز لائے جانے لگے۔انگریزوں نےنظم ونت میں اصلاح تو کی لیکن پیہ عہدےمتنقلاً وائسرائے اور ریزیڈنٹ کی منظوری کے بعد پر ہوا کرتے تھے۔ آصف سابع کامیمعمول تھا کہ ہرروزعلی اضیح کوتوال سے ساری معلو مات حاصل کرتے ، پھر درباریوں کے ساتھ ایک یا دو گھنٹے گذارتے ۔ ایسی معلو ما تیں بھی حاصل کرتے جن کی متعلقہ وزیراور صدراعظم کوفہر نہ دہتی ۔ دربار ، نظام کے انتظام بیکا ایک طاقتور مرکز بنا ہوا تھا اکثر سازشیں بُنا کرتا تھا۔ وزراء ، اپنی کارکردگی ہے متعلق بادشاہ کی رائے کا ان سازشی درباریوں سے پیھ چلاتے ۔ وزراء بھی ان حالات سے تنگ آ کراپنے مصاحبین کو دربار میں داخل کرنے گئے تصطرفہ تماشہ تو یہ بھی تھا کہ کوئی صدراعظم یا وزیرا چھا کام کرتے اور نام کماتے تو بادشاہ کی نگاہ میں کھکتے اور بادشاہ آخیس نکال باہرکرنے موقع کی تلاش میں رہتے ۔ اچھا کام نہ کریں بھی تو مصیبت آن پڑتی تھی ۔ وزیروں کوآ نے باہرکرنے موقع کی تلاش میں رہتے ۔ اچھا کام نہ کریں بھی تو مصیبت آن پڑتی تھی ۔ وزیروں کوآ نے دن تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس بات میں جہاں مطلق العنانی نظر آتی تھی و ہیں یہ بات کیچے کان رکھنے کی علامت تھی ۔ علامت تھی ۔

نظام كادر باركس طرح ايك مركز طاقت بنابهوا تقابدر فتكيب ككهت بين:

''دربار بجلس وزراء اورریذیدنی اس مثلث کے تین زاویے سے جس کوحیدرآباد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دربار بمیشہ اپ آپ کوسر چشمہ اقتدار قرار دے کرعنان حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا مجلس وزراء اپنے وجود کے لئے دربار اور ریذیڈنی دونوں رحم و کرم کی محتاج تھی اور ریذیڈنی چور دروازے سے حیدرآباد کی سیاست کو برطانوی اغراض کے تابع رکھنے کی طرف مائل رہتی تھی۔ ان تینوں کے تصادم کورو کنے کے لئے سازش ہی کے حربہ سے کام لیا جاسکتا تھا۔ دربار کے پیش نظر ملک سے زیاد شخصی اور خاندانی سازش ہی کے حربہ سے کام لیا جاسکتا تھا۔ دربار کے پیش نظر ملک سے زیاد شخصی اور خاندانی اقتدار کی بھالی کا سوال رہتا تھا۔ اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ساری سازشوں کی ابتداء دربار سے ہوتی تھی اور ان کو ہوا دینے کے لئے ایک سے بڑھ کرایک مصاحبین وہاں موجود تھے''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ٢٥)

مشاق احدخان نے اس دربار کے بارے میں لکھاہے:

'' پر در باری بھی بجیب لوگ ہوتے تھے۔ وہ گالیاں کھاتے تھے اور ......ان کو س کرخوش بھی ہوتے تھے۔ گراپنی بات کہے جاتے تھے۔خوشامد، چاپلوسی مسخرا بین ان کے وجود کی واحد خصوصت ہوتی تھی ۔ مزاج شناس ہونے کی وجہہ ہے وہ محکمران وقت اور مزاح اور برائی اور بہت ہے ۔ اور بھانت پر مسلسل اثرانداز ہوتے رہتے تھے ۔۔۔۔۔ صاف تقراماحول کارگذار عہد بداریا امیر کے لئے سازگار نہ تھا ۔۔۔۔۔ ان لوگوں کی لگا بجھائی ہے حکمران اپنی حکومت کا خود حریف بن جاتا تھا اور حکومت ، مختلف قو توں کی رزم آرائیوں کا اکھاڑہ بن کر کمزور پڑجاتی تھی ۔ بن جاتا تھا اور حکومت ، مختلف قو توں کی رزم آرائیوں کا اکھاڑہ بن کر کمزور پڑجاتی تھی ۔ چنا نچہ بیسویں صدی کے اوائل ہی سے اکبر جنگ ، عماد جنگ ، اظہر جنگ ، ہوت یار جنگ ، وین یار جنگ ، عید درباری ، شابی کی پر جھائے دین یار جنگ تھیے درباری ، شابی کی پر جھائے ہوئے رہے اور اپنے اپنے وقتوں میں سالار جنگ فالث ، مہارا جہشن پر شاد ، سرعلی امام ، سرا کبر حدری ، نواب چھتاری اور لاکن علی ان کی سازشوں کا ہدف بنتے رہے ۔ تا نداعظم کے مخورے کے خلاف مرز السلمیل کوصد ارت عظمی پر فائز کرانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا جس کے حدر رآباد کواجتماعی طور پر بہت نقصان ہوا۔ "

(زوال حيدرآباد كي ان كهاني داستان صفحه ٢٠٠، ٢٠٠)

یمی دربار کے اکثر لوگ تھے جنھوں نے اپنے مفاد کی خاطر حیدر آباد کے آخری ایام میں کے ۔ یم منتی کے جاسوس بننے سے بھی در لیغ نہیں کیا ۔ حیدر آباد کے سار سے راز حکومت ہند کوان ہی کی توسط سے بہ آسانی مہیا ہوتے رہے ۔ آخری دنوں میں ظہیر احمد بھی کے یم منتی سے ملنے والوں میں یائے گئے ۔

نذیرالدین احمقلمطراز ہیں:

''اس خصوص میں اعلیٰ حضرت حضور پرنور کے عادات و خصائل ، ان کے اوصاف اور ان کا مزاج ، دروغ گوئی ، سفلہ نوازی ....ساز شی ذہن ، شکی مزاج اُمور مملکت ہے زیاد ہ ارباب نشاط ، درباری سازشوں کی قربت سے بے خبری اورائی قبیل کی با تیں ، ہمیں یاوایا م جلد سوم میں ملتی ہیں ۔ یا وایا م اگر چہ زبان و بیان وطرز نگارش کے اعتبار سے کوئی تا بل تذکر ہ کتاب نہیں لیکن دکن کے ایک اہم سیاسی دور کے وزیراعظم کی یا دواشت کی حیثیت سے اس کا حوالہ مناسب حال ہے۔''

(سوانح بهادریار جنگ جلدسوم صفحها ۲۷۲،۲۷۱)

لائق علی نے نظام کے مزاج اور کردار کی اچھی تصویر شی کی ہے ..... بعض لوگوں نے بارباریہ الزام لگایا کہ نظام کے مجلس اتحاد کمسلمین سے خفیہ تعلقات تھے۔ وہ لوگ یہ بنیادی بات بھول جاتے ہں کہ نظام فطر تأاور عاد تأایک مطلق العنان بادشاہ رہے ہیں اوران کے پاس اپنار تبہ، اپنی ذات اور خاندان کے مقابل ہر چیز بھی تھی اسی لئے کوئی بھی سیاسی تحریک بشکل جمہوری ہویااور کوئی ،اس سے انھیں کوئی دلچیپی نہیں تھی اور اپنی دولت کے لئے کسی سے بھی دور ہو سکتے تھے تحریک اتحادالمسلمین ہے حقیقت میں انھیں کوئی دلچیبی نتھی کسی سیاسی احتجاج کی پاسداری نتھی۔قاسم رضوی کی تقاریر پر اکثر تنقید کیا کرتے تھے اوربعض جذباتی تقاریر یردو بدوملا قات میں بخت وارننگ بھی دے چکے تھے کہ ایسی تقاریر کو برداشت نہیں کیا جائے گا ۔ تمام زندگی ، نظام کوسب سے عزیز ، ان کااقتد اراور دولت. تھی۔اکثر جب اہم سیاسی مسائل پیدا ہوتے بجائے تو جہ دینے کے دوست ہو کہ دشمن مشورہ کرنے سے بے اعتنائی برتے اوراپے آپ کوغیراہم خاندانی مسائل میں مشغول کر لیتے ۔اس پس منظر میں جب کہ ہندوستان کوانگریزوں ہے آزاد کروانے کی جدوجہد بام عروج پرتھی وہ ایک اہم سلطنت کے

ایسے بادشاہ سے مسلمانوں کے مفاد اورمسلم سلطنت کے بقاء کی کیاتو قع رکھی جاسمی تھی جو اقتد ار بخت و تاج ، خاندان اور دولت کومسلم مفاد سے زیاد ہمزیز رکھتا تھا۔

#### سلطنت أصفيه كالمسلمان

سلطنت حیر آباد، ہندوستان میں دور مغلیہ اور مسلمانوں کی آخری یادگارتھی جے ایک رائخ
العقیدہ ، باکر دار اور باصلاحیت سپہ سالار میر قمر الدین علی خان نے قائم کیا تھا۔ ان کے بعد ان کے عاشین اپنے جد کاکر دار باقی ندر کھ سکے۔ ان کی عیش پرتی اور دولت کی حوس نے سلطنت کے اہم عضر دفاع کومتا ٹرکیا۔ انگریزوں نے جانشینوں کی ان کمزوریوں سے فائدہ اُٹھا کر سلطنت کی طافت پروار کیا بوار دفاع کومتا ٹرکیا۔ انگریزوں نے جانشینوں کی ان کمزوریوں سے فائدہ اُٹھا کر سلطنت کی طافت پروار کیا بوا۔ کیا بادشاہ اور سلطنت کو حفاظت کے لئے اپنی فوج کی بجائے انگریزوں کی فوج پر انحصار کرنا پڑا۔ یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے آصف جابی سلطنت پر عاملات آصفیہ کوگئن کیا۔ سوادوسوسال کے عرصہ میں اس سلطنت کو انگریزوں نے ہر لحاظ سے بے بس کردیا۔ کسی بھی حکومت کے دو اہم عضر اس کی بلند کرداری اور فوجی طافت باقی نہ رہیں تو حکومت کا زوال لازم عوجا تا ہے۔

ان سوادوسوسال کے عرصہ میں سلطنت کے مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ کیوں کہ مسلمانوں کا تعلق حکمران طبقہ سے تھا۔ای لئے حکومت کے اہم شعبوں یعنی فوج ، پولیس اورا نظامیہ پرمسلمانوں کا ارتکا زشا۔ان لوگوں نے دیگر آزاد پیشوں کی طرف تو جہدیئے کی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ انھیں کمتر سمجھا۔ نہ تو کسی بادشاہ کو اور نہ کسی رہنماء یا عالم کوفکر ہوئی کہ مسلمانوں کو اس غلامی کی زنجیر سے آزاد کرائیں اورانھیں آزاد پیشوں کی طرف مائل کرائیں۔

اس مسلم حکومت کا بہت افسوس ناک پہلو اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کا تھا۔ ویسے حکومت مذہبی روا داری پرتخق سے پابندتھی اور آج کے نظر پیچکومت کے مطابق مذہب کے معاملہ میں بالکل غیر جانبدار (سیکیولر) حکومت تھی ۔ ہندوستان میں ایک ہزار سالہ مسلم دور حکومت

میں بھی بھی اسلام کے اصول' 'لااکو اہ فسی السدین ''سے پہلوتہی نہیں گی گئی،نہ سرکاری طور پر اسلام کو حکومت کا یابند بنایا گیا ، نه ہی اس کی تبلیغ کی گئی اور نہ غیر مسلموں کو اسلام کے دائر ہے میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ۔مسلمان نہ ہمی آزادی اور روا داری پر یخت پابندر ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا پھیلا ؤبری حد تک اولیاء کرام اور صوفی بزرگوں کی وجہد سے ہوا۔ اولیاء کرام ہندوستان کے جے جے میں ہیں ۔وکن میں حضرات یو نفینٌ ،سیداحمہ بادیّاُوغیر ہ بلندیا بیاولیاءاورنگ زیب کی فوج ہے وابستہ تھے۔فوجی ذمہ داری بھی بجالاتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے۔آصف جاہ اول کے بعد ان کے جانشین حرصِ دولت اورعیش پرستی کی طرف مائل ہوئے ۔علماء کرام اورمشائخین نے بھی تبلیغ ہے پہلوتھی کی اور در بار سے منسلک ہو گئے ۔علماء کرام اور مشائخین ریاست کے ہر گوشہ میں تھیلے ہوئے تھے کیکن سوائے چند کے جواعلی کمال درجہ کے علماءاوراولیاءاللہ تھے جنھوں نے رہبر طریقت کا كام انجام ديا او تبليخ كاكام كيااكثر ايخ مخصوص لباس ،ساده اور رنگين جبه وعمامه لنگي او شبيح كي آ ژميس دنیا کما رہے تھے۔امراء ، جا گیرداروں اور حکومت سے خوب فائدہ اُٹھارہے تھے۔نذرات اور اعراس کی رقم وصول کرتے \_معتقدین ہے فصل پرا ناج اور دوسری پیدادار حاصل کرتے ۔ بار ہویں (میلا دهنورٌ) گیار ہویں (حفزت غوث اعظمؓ کی نیاز ) چھٹی (حفزت خواجہ اجمیر کؓ کی نیاز )عرس اور آثار مبارک میں مسلمانوں کوملوث کئے ہوئے تھے۔ نہ تو مسلمان کی اصلاح کی اور نہ ہی غیرمسلموں میں اسلام کی تبلیغ کی ۔جس منصب پر بیافائز تھے اس سے بڑی پہلوتھی کی نتیجنًا حلقہ بگوشانِ اسلام كادارُ ه وسع نه موسكا \_ اگريه طبقه اپنے فرائض سے غفلت نه برتا موتا آج مسلمان دكن میں اتنی کم تعداد میں نہ ہوتے۔ایک بڑا کیسماندہ طبقہ جو ہندو ذات پات کی اجارہ داری کی وجہ سے كِيلا ہوا تھا كوئى تعجب نہيں كەحلقە بگوش اسلام ہوجا تااورممكن تھا كەاس مملكت كوآ ﴾ نه آتى -سلطنت آصفی کا دور جب اس کی آخری منزل لینی بیسویں صدی میں داخل ہوا تو مسلم معاشرہ بری طرح سے متاثر تھا اور زوال کی طرف تیزی سے رواں تھا۔میرعثان علی حان نے اس

معاشرہ بری طرح سے متائر تھا اور زوال ف طرف میز ف سے رواں ھا۔ میر سمان ف حان ہے ، ص حکمر ان طبقہ کے معاشرہ کو اور اپنے ہم مذہب طبقہ کو جن سے ان کی حکومت کا وجود باقی تھا سد ھارنے اور اس کی سیاسی بقاء کی طرف کوئی تو جہ دینے کی فکرنہیں کی مصرف اپنی اور اپنے تخت و تاج کی بقاء کی فکر کرتے رہے ۔ آخری تا جدار دکن نے ۱۹۱۱ء میں تخت سنجالا تو اس وقت سلطنت کا معاشرہ بڑا گبڑا ہوا تھا۔ سارا معاشرہ امراء، جاگیردار اورعوام پرمشمل تھا۔ امراء و جاگیرداروں میں مسلمان بھی سے اور ہندو بھی ۔ مسلمان بشمول امراء اور جاگیردار حکمر ان طبقہ تھا۔ امراء اور جاگیردار بادشاہ سے زیادہ قریب سے ۔ ان ہی میں سے وزراء اور اعلیٰ عہد بدار ہوتے سے ۔ کم درجہ کی ملاز متوں پر عام مسلمان تھے ۔ لیکن بیستم ظریفی تھی کہ مسلمان امراء ہو کہ جاگیردار یا عام مسلمان ملازمت کو اُونچا مقام تصور کرتے تھے۔ آزاد پیشے زراعت ، تجارت ، صنعت وحرفت ، ڈاکٹری ، وکالت وغیرہ کو کمتر سمجھتے تھے۔ اس طبقہ کے مزاج میں بادشا ہت اتنی رہے گئی تھی کہوہ بادشاہ کو اپنی بقاء کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ سیاست دانوں نے جب نظام کو مسلمانوں کے تدن اور اقتد ارکا مظہر کہا تو مسلمانوں کے دلوں میں بیہ بات دانوں نے دہوں میں ایکشن میں جان دے دی۔

امرائے پائیگاہ نظام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دیگرا کثر بڑے امراءاور جا گیردارآ صف جاہ اول کے ساتھ آئے تھے اور اس وقت سے خانوادہ آصفیہ سے وابستہ تھے ۔ ان میں سے اکثر باصلاحیت تھے۔لیکن وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولا دان خصوصیات سے محروم ہو پھی تھی۔ چوں کہ شیرخواری ہے ہی جا ندی کے جھولوں میں پروان چڑھنے لگے تھے اور عہد شاب میں پہنچ کرچھوکر بوں ،خواصوں اورمحلات کے رنگ ریلیوں میں کم ہوگئے تھے۔ جا گیردار طبقہ ہر لحاظ سے اخلاقی پستی کا شکار ہو گیا ۔اس میں تعلیم کا بھی فقدان تھا۔ سیاس شعور بالکل نہ تھا۔ نہ تجارت تھی ، نہ صنعت وحرفت اور نه معاشی پریشانی ۔ جا گیرات سے ذرائع معاش گھر بیٹھے مہیا تھے ۔صبح کب ہوتی تھی وہ ہی بہتر جانتے تھے لیکن جب صبح ہوتی تو باور چی خانہ ہوتا اور ان کے سامنے مرغوب اورعیش و عشرت کی غذا کیں ہوتیں ۔نواب اور جا گیرداروں کے نام سے باور چی خانے اور لواز مات منسوب ہونے لگے۔ کبوتر بازی ، مرغ بازی ، گھڑ سواری ، تاش وغیرہ سے دن گذر جاتا۔ رات ہوتی تو عیش و عشرت کی مخفلیں سجتیں اور ساری رات گذر جاتی ۔ یوں ہی صبح اور شام ہوتی تھی ۔ان تمام برائیوں کااثر دیگرعام مسلمانوں پر پژنالازمی تھا۔ایسے عیش وعشرت اور پرسکون ماحول میں نہتو کسی ہےخطرہ اور نہ کوئی چیز کھوجانے کا خوف مصرف شخصی فوائد کے حصول میں گرداں ۔ملاز مین تخواہ ،گریٹراور دفتری سازشوں میں مشغول نیتجیاً مذہبی شعور،سیاس شعور اور معاشرتی شعور کے فقدان نے سارے معاشر ہ کو كھوكھلاكر ديا تھا۔

دولت کی بقاء کے اطراف گھوم رہی تھی ۔مسلمان اورمسلم مملکت کی سیاسی بقاء سے کوئی دلچیپی نہتھی ۔

جب که مسلمان اینے با دشاہ پرقر بان تھااوروہ کھوکھلا ہو گیا تھا۔ بیالیی کمزوریاں تھیں جومسلم مملکت کی

بقاء کے لئے بنی ہوئی تھیں۔

آ خری تا جدار دکن میرعثان علی خان کی ساری فکراینی ذات ، تخت و تاج ، خاندان اوران کی

### تحريك آزادى مندوستان

زوال حیدرآباد کاجائزہ لینے سے قبل ہندوستان کی تحریک آزادی پرطائر اندنظر ڈ الناضروری ہے تا کہواضح خا کہ ذبن میں رہے۔

کہ امرائی کے اس جنگ دونوں سے جنگ دراصل پہلی جنگ آزادی تھی جے ہندومسلم دونوں نے مل کرلڑی ۔اس جنگ کو بقتمتی سے غدر کا نام دیا جا تا ہے جس سے غداری کے معنی نکلتے ہیں ۔ یہ جنگ برئی حد تک شالی ہندوستان تک محدود تھی صحیح منصوبہ بندی کے نقدان کے باعث اکثر دلی ریاستیں خاموش رہیں خاص کر سندھیا ، نظام اور سکھوں کے عدم تعاون کی وجہہ سے ہندوستانیوں کو شکست ہوئی ۔اس شکست کے بعد انگریزوں نے سارے ہندوستان پر اپناسکہ جمادیا ۔انگریزوں کو بڑا خوف اور خدشہ مسلمانوں سے تھا۔ چوں کہ وہ یہ ہجھتے تھے کہ مسلمان ہی ان کو ہندوستان سے باہر نکال سکتے ہیں اس لئے کہ انگریزوں نے ان ہی سے حکومت چیسی تھی ۔انگریزوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ہیں اس لئے کہ انگریزوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ہیں اس لئے کہ انگریزوں نے ان ہی سے حکومت چیسی تھی ۔انگریزوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ہیں اس لئے کہ انگریزوں نے ان ہی سے حکومت بھینی تھی ۔انگریزوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم

انگریز حکومت جب بیبویں صدی میں داخل ہوئی تو ہندوستان کا سیاسی نقشہ برٹش انڈیا اور دلیں ریاستوں کو دلیں ریاستوں کو دلیں ریاستوں کو داخلی آزادی کے ساتھ راجاؤں اور بادشاہوں کے سپر دکیا تھا۔ دلیں ریاستوں کے اہم اُموریعنی اُمور داخلی آزادی کے ساتھ راجاؤں اور بادشاہوں کے سپر دکیا تھا۔ دلیں ریاستوں کے اہم اُموریعنی اُمور خارجہ، دفاع ،مواصلات وغیرہ اپنے قبضے میں رکھے تھے۔ گئ معاہدوں کے ذر ایعہ دلیں ریاستوں کو اپنے ماتحت رکھا تھا اور ان کے اُوپر اقتد اراعلی (Paramountey) قائم کیا تھا۔ بیرامونشی ایک فرضی قانون تھا جس کی کوئی قانونی حثیت نتھی اور بیصرف طاقت کے بل ہوتے و باؤکا ہتھیارتھا۔ ہندوستان کا (۴۰۰) فیصد حصہ لیمنی (۲٫۵) حصہ پر دلیں ریاستیں اور (۲۰) فیصد حصہ لیمنی (۲٫۵) حصہ بردلین ریاستیں اور (۲۰) فیصد حصہ لیمنی ریاستیں تو راجستھان ، برلش انڈیا تھا۔ دلیں ریاستیں تو راجستھان ،

کاٹھیاواڑ اور گجرات میں تھیں ۔ ان ٹیں اکثر چھوٹی ریاستیں تھیں چھوٹی بھی اتنی کہ ایک گاؤں اور اس
ہے بھی کم علاقے پر محیط تھیں ۔ بدریاستیں ہمیشہ برٹش انڈیا سے جڑے رہنا ہی اپنے لئے محفوظ اور
فائدہ مند ہمجھتی تھیں ۔ جو بڑی ریاستیں تھیں وہ کافی مشخکم اور اپنے بیروں پر آپ کھڑے رہنے کے
قابل تھیں جن میں حیر رآباد، تشمیر میسور، بڑودہ ، بھو پال ، پٹیالہ ، جودھ پور ، جے پور ، راجکو ہ، ریکا نیر ،
قابل تھیں جن میں حیر رآباد، تشمیر میسور ، بڑودہ ، بھو پال ، پٹیالہ ، جودھ پور ، جے پور ، راجکو ہے ، ریکا نیر ،
اڑیسہ ، ٹراوککورکوچین قابل ذکر ہیں ۔ برٹش انڈیا (۱۱) صوبوں لیمن (۱) صوبہ برحد (۲) صوبہ پنجاب
(۳) صوبہ سندھ (۲) صوبہ یو پی (۵) صوبہ میں پی (۲) صوبہ آسام (۷) صوبہ بنگال (۸) صوبہ
بہار (۹) صوبہ اڑیسہ (۱۰) صوبہ مدراس اور (۱۱) صوبہ بمبئی پر شمتل تھا۔

انیسویں صدی کے اختتام کے قریب، انگریزوں کے سلوک اور مختلف قوانین کے نفاذ سے ہندوستانیوں کے مفادات متاثر ہورہے تھے ، ہندوستان میں ایک عام بے چینی تھیل گئی تھی ۔ ہندوستانیوں کے مفادات کی نمائندگی علاقہ واری ،صوبہواری تنظیموں اوراسوسی ایشنس کی بنیادیږ کی جار ہی تھی ۔مثلاً بنگال میں (British India Association) تھی تو جمبئی میں ( Association ) ۔ اس وجہ سے ایک ایس جماعت کی ضرورت محسوں کی جارہی تھی جو سارے ہندوستانیوں کی نمائندگی کرے ۔ چنانچہ ایک انگریز سیویلین Allan Octavin Hume نے الی ضرورت محسوں کرتے ہوئے۱۸۸۳ء میں کلکتہ یو نیورٹی کے نو جوانوں سے خطاب کے دوران کہا کہ (۵۰) مخلص اشخاص مل جائیں تو پیکام ہوسکتا ہے۔ ڈسمبر۱۸۸ ء میں مدراس میں ایک مذہبی کنونشن ہوااس کے بعد کچھلوگ (تقریباً ۱۷) اپنی خانگی ملاقات میں اس پر تبادلہ خیال کیا تو ایک جماعت کا تصوراً بھرا جے مسٹر ہیوم کا سہارامل گیا۔ چنا نچے ملازمت سے ان کے سبکدوش ہونے کے بعدانڈین نیشنل یونین کے نام سے ایک جماعت قائم کرنے کی غرض سے کانفرنس کے انعقاد کے دعوت نامے جاری کئے گئے ۔کانفرنس ۲۵ رتا۳ رڈسمبر ۱۸۸۵ء بونہ میں رکھی گئی لیکن وہاں ہیضہ کی وباء پھوٹ پڑنے کی وجہہ سے کانفرنس کامقام جمبئی منتقل کردیا گیا۔ ۲۸ رڈیمبر ۱۸۸۵ءکو گوکل داس تیج سنسكرت كالج بإل ميں كانگرليں ( جے پہلے كانفرنس كہا گيا تھا) منعقد ہوئى \_اس اجتماع ميں تنظيم كا نام بجائے انڈین نیشنل یونمین کے انڈین نیشنل کا نگریس رکھا گیا۔مسٹر ہیوم نے اس کی صدارت کے لئے ڈبلیوسی ۔ بینرجی کا نام تجویز کیا جے منظور کرلیا گیا۔اس طرح بنرجی کا ٹکریس کے پہلے صدر بے۔

مسرُ ہیوم جاہتے تھے کہ کانگریس ساجی ،معاثی اور فلاحی اُمور پرتو جہمر کوز کرے جب کہ سیاسی سرگرمیوں کے شعبہ کوالیمی دوسری علاقہ واری اورصوبہواری جماعتوں کے لئے حچھوڑ دے جو اس وقت کام کررہی تھیں ۔مسٹر ہیوم نے کانگر لیس کوآ گے بڑھانے میں بڑی مدد کی ۔انھوں نے اس جماعت کوانگشتان میں حکومتی ایوان، سیاسی اسٹابلشمنٹ اور صحافت ہے متعارف کروایا۔ بیہ جماعت تر تی کرتی گئی اوراس کو ہندوستان کے ہر طبقہ کا تعاون حاصل ہوتار ہا۔ابتداء میں تو سیاسی اُمور سے ہے کر کام کیا جانے لگالیکن جیسے جیسے وقت گذرتا گیا سیاسی میدان میں داخل ہونے میں انڈین نیشنل 🔭 کانگریس نے تاخیز نہیں کی۔۱۸۸۸ء تک کے ایک مختصر عرصے میں اس نے قو می جماعت کی حیثیت اختیار کرلی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے بھی اقدامات نثروع کردیئے ۔انیسویں صدی کے اختیام تک مسلسل رز ولیوشنز کے ذریعے کی سیاس اُمور کی اصلاح کے لئے نمائند گیاں کی جاتی رہیں ۔ بنگال کی تقسیم کی و جہہ ہے مشر تی بنگال مسلم اکثریت والا علاقہ بن گیا تھا۔مسلمانوں کی نمائند گیوں میں جب دفت آنے گی تو نواب آف ڈھا کہنے ۱۹۰۵ء میں مسلم لیگ قائم کی جس کے ذر بعیسلم نمائندگی کی جانے گئی ۔ کانگریس اورمسلم لیگ شروع سے ہی مل جل کر کام کرتے رہے۔ بیسویں صدی کی ابتداء سے ہی ہندوستان کاسیاسی ماحول انتقل پُتھل ہونے لگا تھا۔ کا تمریس کی سیاسی نمائندگیاں رنگ لانے لگی تھیں ۔ مطالبات آگے برجے ہوئے صوبائی خودمختاری (Provincial Autonomy) تک جائیجے اور دباؤ برصنے لگا ۔ حکومت برطانیہ نے صوبائی خود مختاری (Provincial Autonomy) کے مطالبے کو ۱۹۱۱ء میں منظور کیا تو کانگریس نے ۱۹۱۳ء کے اپنے سیشن میں اطمینان کا اظہار کیا اور ۱۹۱۴ء کے سیشن میں اسے عملی جامہ پہنانے کا مطالبہ کیا۔ مسلم لیگ بھی سیلف گورنمنٹ (Self Govt.) کے مطالبہ کے ساتھ سامنے آئی ۔ ۱۹۱۳ء میں مسلم لیگ اور کانگریس نے مل کراس مقصد کے لئے کام کرنے کا عہد کیا۔ کانگریس نے مسلم لیگ کے سیلف گورنمنٹ کے مطالبہ کوسہایا اور ۱۹۱۴ء کے کانگریس سیشن میں متحدہ طور بر کام کرنے کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے جلد از جلد سیلف گورنمنٹ کے قیام کا مطالبہ کیا۔ سیلف گورنمنٹ کو Ruleاوربعدمیں .Responsible Govt یعنی ذمہ دارانہ حکومت کا نام دیا گیا۔اس طرح سے ذیبہ دارانه حکومت کا قیام جدوجهد آزادی کاسب سے اہم مطالبہ بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم جولائی ۱۹۱۳ء میں شروع ہوئی اورنومبر ۱۹۱۸ء میں ختم ہوگئی اس میں برطانیہ کو فتح ہوئی۔ اس جنگ کی کامیا بی میں ہندوستان کی شرکت اور اس کی فوجی خدمات کا برداوخل رہا۔ انگریز خوش ہوگئے تھے انھوں نے ہندوستان وخوش کرنے کے لئے ۱۹۱۷ء میں جب کہ ابھی جنگ چل رہی تھی یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں رفتہ رفتہ سیلف گورنمنٹ اسکیم شروع کی جائے گی اور ذمہ دارانہ حکومت کی طرف اقد امات سے جا کی ہے۔ چنا نچہ ۱۹۱۸ء میں اصلاحات سے متعلق دور پورٹ ماؤنٹ فورڈ اور راولٹ کمیٹی کے نام سے جاری کئے گئے۔ ان ہی رپورٹس کی بنیاد پراصلاحی قانون ماؤنٹ فورڈ اور راولٹ کمیٹی کے نام سے جاری کئے گئے۔ ان ہی رپورٹس کی بنیاد پراصلاحی قانون میں قانون کے نام نے دور یورٹ کے گئے۔ ان ہی رپورٹس کی بنیاد پراصلاحی قانون ایس قانون کے نام نے کہ کو بانے کے اقد امات کئے گئے۔ اس قانون کے نفاذ کے ذریعہ آزادی کی تر بردست ضرب لگا تا تھا۔ اس قانون کے نفاذ کے ذریعہ آزادی کی تر بردست ضرب لگا تا تھا۔

اصلاحی قانون نے ہندوستان میں آگ پرتیل چیٹر کنے کا کام کیااورا حتیا جوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ہوم رول یاذ مہدارانہ حکومت کا مطالبہ جڑ کپڑگیا۔ کانگریس نے بڑے پیانے پراحتیاج پورے ہندوستان میں منظم کئے جو بڑے کامیاب بھی رہے۔ ۱۲ راپریل ۱۹۱۹ء کوجلیان والا باغ کافل عام کا واقعہ بیش آیا جس میں (۵۰۰) کے قریب لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ اسی احتیاج کا نتیجہ تھا۔ اس حادثے نے سارے ہندوستان میں تہلکہ مجادیا۔ ویمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر کانگریس سیشن ہوا۔ اس سیشن سے پہلے ایک بڑا جلوس کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مل کر نکالا جس کی رہنمائی موتی لال نہروصدر کانگریس اور حکیم اجمل خان صدر مسلم لیگ نے کی ۔ جلوس میں بے پناہ بچوم تھا۔ حکومت برطانیہ کے خلاف بخت جذبات کا ظہار کیا گیا تھا۔ اس واقعہ نے حکومت برطانیہ کی بنیاد ہلا دی تھی اور سراے ہندوستان کا ماحول برطانیہ کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس سے تح یک آزادی میں ایک نیا جوش و لولہ پیدا ہو گیا اور کانگریس اس کی روح رواں بن گئی۔ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبہ میں مزید جان پڑئی اور اس طرح سے بیسو یں صدی کے دوسرے دہے میں ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبہ میں راہ تو ہواں پڑئی اور اس طرح سے بیسو یں صدی کے دوسرے دہے میں ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کی مطالبہ میں راہ ہموار ہوگئی۔

تحریکِ آزادی جو کانگریس کی جانب سے جلائی جارہی تھی وہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبہ پر ببنی تھی لیعنی برطانیہا پنااقتہ ارعوام کو نتقل کردے۔ باالفاظ دیگر ہندوستان میں جمہوریت کاراج ہواور مطلق العنانی ختم ہو۔ کانگریس کی ابتداء پالیسی یہی رہی کہ منظم ہونے اور سیاسی اثر قائم

ہونے تک خود کو برلش انڈیا یعنی برطانوی ہند تک محدود رکھے ہوئے تھی اور دلیی ریاستوں میں عدم مداخلت کی پالیسی اختیار کئے ہوئے تھی ۔اس پالیسی کا اعلان نا گپورسیشن ڈسمبر ۱۹۲۰ء اور جنوری ۱۹۲۵ء کی رکٹیکل کانفرنس میں کیا گیا۔اس کا مطلب تھا کہوہ دلیمی ریاستوں میں ذ مہدارانہ حکومت کے قیام میں فی الحال مداخلت نہیں کرے گی اور اس معاملہ کوریاستوں پر چھوڑ دے گی کیکن و فاقی قانون ۱۹۳۵ء کے تحت ۱۹۳۷ء میں برکش انڈیا کے (۱۱) صوبوں میں جیسے ہی اجتخابات ہوئے كانگرلين كوغيرمتوقع بڙى كاميا بي حاصل ہوئى \_جولائى ١٩٣٧ء ميں (٦) صوبوں ، يو بي ، تى بي ، بهار ، اڑیہہ، ہمبنی اور مدراس میں اکثریت حاصل کرکے راست حکومتیں بنائی گئیں ۔صوبہ آسام اورصوبہ سرحد میں آزادامیدواروں کی مدد سے کانگرلیں حکومتیں قائم کی گئیں ۔ باقی (۳) صوبوں ، بنگال ، پنجاب اورسندھ میں جومسلم اکثریت کےصوبے تھے غیر کانگریسی حکومتیں وجود میں آئیں ۔ کانگریس کی اس بڑی کامیا بی کے بعدسیاسی برتری کااس کاسکہ ہندوستان پر قائم ہو گیاا ب کانگریس نے دلیسی ر ماستوں میں عدم مداخلت کی اپنی یالیسی لیکخت ترک کردی اور وہاں بھی مداخلت شروع کی گئی ۔ ا کٹو پر ۱۹۳۷ء کی ور کنگ تمیٹی کے اجلاس میں ایک رز ولیوٹن سے اتفاق کیا گیا جس کی منظوری ہری پور کانگریس بیشن میں حاصل کی گئی۔اس رز ولیوٹن کی رُو سے کانگریس نے دیسی ریاستوں میں بھی ذ مددارانہ حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا تا کہ دلیمی ریاستیں بھی ہندوستان کے سیاسی ڈھانچہ سے مختلف نە ہوبلكەاس كاحصە ما ناجائے يعنی پورا ہندوستان جمہوری ڈھانچیہ میں آ جائے۔

بیسویں صدی کے پہلے دہے ہے، ی ذمہ دارانہ حکومت یا جمہوریت کے نقوش اُ بھرنے گئے سے جو جو ۱۹۳۷ء کے بعد نوشتہ دیوار بن گئے سینکٹروں دلیں ریاستوں کے لئے بینوشتہ دیوار ان طراب و بعضی کا سبب نہ بناچوں کہ ذمہ دار حکومت کا مطلب اقتد اراکٹریت کے حق میں منتقل بونا تھا۔ حکم انی راجاؤں سے نکل کراکٹریت یعنی ہندو طبقہ کے ہاتھ میں آنے والی تھی لیکن ان مسلم ریاستوں میں جن کے سربراہ تو مسلم بادشاہ سے لیکن مسلمان بری اقلیت میں تھے معاملہ برا سکین تھا۔ بے چینی اور اضطراب پیدا ہوا کیوں کے صدیوں کے دمسلم اقتدار کو خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔ ان ریاستوں میں خاص کر حیدر آباد ، بھو پال اور جونا گڑھ قابل ذکر ہیں۔ شمیر میں الگ معاملہ تھا وہاں مسلم اکثریت تھی خاص کر حیدر آباد ، بھو پال اور جونا گڑھ قابل ذکر ہیں۔ شمیر میں الگ معاملہ تھا وہاں مسلم اکثریت تھی خاص کر حیدر آباد ، بھو پال اور جونا گڑھ قابل ذکر ہیں۔ شمیر میں الگ معاملہ تھا وہاں مسلم اکثریت تھی

19۳۵ء کے وفاقی قانون کا نفاذ ۱۹۳۷ء میں ہوا۔ اس کے بعد سے ہندوستان کے سیاس عالات بڑی تیزی سے بدلنے گئے۔ آزادی کا مطالبہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ کا نگریس کی بقتمتی یہی رہی کہ ابتداء سے ہی ہندومہا سبجائی اور آریا ساجی ذہن کے لوگ اس بیس داخل ہوگئے تھے اور ان تظیموں کا ابتداء سے ہی ہندومہا سبجائی اور آریا ساجی ذہن کے لوگ اس بیس داخل ہوگئے تھے اور ان تظیموں کا اثر کا نگریس پر پڑ نالازی تھا۔ ہندومہا سبعا اور آریہ ساج اگر چکیہ مذہبی تحریک کے ایک بڑا کارگر ہتھیار بن گئی تھی ۔ کے در پردہ ہندوستان میں ہندوران کا قیام تھا اور جمہوریت ان کے لئے بڑا کارگر ہتھیار بن گئی تھی ۔ اسی ذہن کے نتیجہ میں ۱۹۳۷ء کے انتخابات کے بعد مختلف ریاستوں میں خاص کر جمبئی اور بہار کے سیاسی اقتد ارمیں ہندو برتری قائم کرنے کے جواقد امات کئے گئے اور مابعد مسلمانوں پران صوبوں میں جومظا لم ڈھائے گئے یہی وہ ماحول تھا جس میں ہندو سلم تفرقہ کا پودا پرورش پایا اور اکثریت اور مابعد مسلمانوں کی بیا اور اکثریت سے علحہ ہ ہوکر مسلم الگی تلے جمع می جناح جمعی جناح جیسی ایک انصاف پہنداور بلند کردار شخصیت نے مسلمانوں کی آب بیا کہا کہا گئی کی مسلم لیگ لا ہور سیشن ۱۹۳۰ء میں قیام پاکستان کی تجویز منظور ہوئی جو بعد میں چل کرقیام رہنمائی کی مسلم لیگ لا ہور سیشن ۱۹۳۰ء میں قیام پاکستان کی تجویز منظور ہوئی جو بعد میں چل کرقیام یا کستان کی سبب بنی۔

سفارشات پیش کریں ۔ کیبنٹ مشن نے ہندوستان میں تمام سیاسی جماعتوں ، دلیمی ریاستوں کے سر براہوں ، نہ ہی اور غیر مذہبی جماعتوں کی نمائندگی کی ساعت کرنے کے بعد ۱۲رمئی ۱۹۴۷ء کو حکومت برطانیہ کواین سفارشات پیش کیں جو ہندوستان کی مستقبل کی صورت گری ہے متعلق تھیں۔ اس پر کانگریس اورمسلم لیگ کی جانب سے مختلف تو ضیحات کی جانے لگیں ۔ کانگریس کا آزادی کے لئے دباؤ ہڑھنے لگا۔اٹلی کی حکومت نے ہندوستان کی آزادی کے لئے انتہائی عجلت بیندانہ اقد امات کے ذریعہ لارڈ مونٹ بیٹن کو ہندوستان کا گورنر جز ل مقرر کیا ۔۲۲؍ مارچ ۱۹۴۲ء کو گورنر جز ل کا جائزہ لینے کے بعد لارڈ مونٹ بیٹن نے اپنی تقریر میں کہا کہ حکومت برطانیہ ، جون ۱۹۴۸ء تک اینا اقتدار ہندوستان کےحوالے کردے گی ۔ چنانچیہ ۱۲ اگسٹ ۱۹۴۷ء کو وائسرائے نے جواہر لا ل نہرو (جواس وقت کانگریس کےصدر تھے ) کو عارضی حکومت بنانے مدعوکیا۔بعد میں ۱۵را کٹوبر ۱۹۴۲ء کو مسلم لیگ بھی حکومت میں شامل ہوئی ۔وائسرائے ہندنے پھر ۳۸ر جون ۱۹۴۷ءکو پیداعلان کیا کہ حکومت برطانیہ جون ۱۹۴۸ء سے پہلے یعنی ۱۵راگسٹ ۱۹۴۷ء کواقتد ارمنتقل کردے گی۔ چنانجہ قانون آزادی ہندے۱۹۲۷ء (India Independence Act 1947) کے ذریعہ ۱۵ راگسٹ ے۱۹۲۳ء کودو آ زادمملکتوں ہندوستان اور پاکستان کو برطانوی اقتد ارمنتقل کیا گیا اوراسی قانون کی دفعہ ( ۷ ) کے تحت دلیی ریاستوں کے روسا کواختیار دیا گیا کہوہ آزادر ہیں یا دونوں آزادمملکتوں میں ہے کی ایک ہےالحاق کرلیں۔

# دیسی ریاشتیں اور ہندوستان میں انضام

قانون آزادی ہندے ۱۹۴۷ء کے تحت ہندوستان اور یا کستان کو برطانیہ ہند کی جگہ قائم مقام بنا کر آزادی دی اورانھیں دولت مشتر کہ کا رکن بنایا گیا تا کہ بیدونوںملکتیں اندرون اوربیرون ملک کمل آزاد کہلائے جاسکیں ۔خارجی ، دفاعی اور ہرفتیم کی پالیسی کانکمل اختیار دیا گیا۔اس قانون کی دفعہ ( ے ) کے تحت دیسی ریاستوں کو بھی آزادی دی گئی کیکن آٹھیں دولت مشتر کہ کارکن نہیں بنایا گیا جس کا مطلب یہ نکالا جانے لگا کہ انھیں وہ خارجی آ زادی نہیں جو کہ ہندوستان اور یا کستان کو ہے۔ بہر حال ہندوستان اور یا کستان کے ساتھ ساری دیسی ریاشتیں بھی ازروئے قانون آزاد ہوئیں اور سر براہان مملکتوں کو بیٹق دیا گیا کہ چاہے وہ آزادر ہیں یا پھر ہندوستان پایا کستان سےالحاق کرلیں۔ حکومت برطانیه جب تک ہندوستان برحکمران تھی پیرامونٹسی (اقتداراعلیٰ) کے فرضی قانون (جس کی نہ کوئی قانونی تعریف تھی اور نہ قانونی وضاحت ) کے تحت تمام دلیں ریاستوں کواپٹی ماتحت بنائے رکھی تھی ۔ان ریاستوں کا دفاع لیعنی حفاظت اور خارجی اُمورایئے تحت رکھا تھا اورانھیں بے دست و یا بنادیا تھا۔تقریباً سب ریاستیں انگریزوں کی دست نگر بن گئ تھیں۔تاج برطانیہ اور دلیمی ریاستوں کے درمیان تعلقات ان معاہدات کی بنیاد پر تھے جودونوں حکومتوں نے طے کئے تھے اور ان معاہدات کے ہردو پابند تھے۔دلی ریاستیں اپنے اپنے طور پراورادارہ چیمبر آف پرسیس کے ذریعہ حکومت برطانیہ ہے مسلسل مطالبہ کرتی رہیں کہ ان کے موقف کا سیحے تعین کیا جائے اور جن معاہدات کے تحت دونوں حکومتوں میں تعلقات تھے ان کے تحت محصلہ حقوق اور علاقے واپس کردیئے جائیں ۔ حکومت برطانیہ صرف بیدلا سے دلاتی رہی کہ اُٹھیں آنے والی حکومت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند معاملات کرنے کا موقع حاصل رہے گا۔ بینہ صرف بڑی بے وفائی تھی بلکہ شرمناک حرکت تھی۔ جب تاج برطانیہ ہندوستان میں اپناا قید ارحوالے کر کے واپس جانا جاہتا تھا تو

دلی ریاستوں کے حقوق کا استر داد کے بغیر صرف ہندوستان سے معاملت کر کے چلتے بنا اور دلی ریاستوں کو ہندوستان کے رحم و کرم پرچھوڑ دیا۔ برطانیہ کا اقد ام انصاف کے نقاضوں کی کس صد تک مخیل کرتا ہے بیا کیسوالیہ نشان ہے؟ ہونا تو بیتھا کہ معاہدات ختم کئے جاتے اور ریاستوں کے حقوق انھیں واپس کے جاتے ۔ حکومت برطانیہ کی اس ایک طرفہ کارروائی کی وجہہ سے دلی ریاستوں کو براندام ہوگئیں ۔ وائسرائے کے اعلان آزادی کے بعد نہرو اور سردار پٹیل نے دلی ریاستوں کو فرانے اور دھمکانے کی پالیسی اختیار کی تاکہ وہ ہندوستان میں شریک ہوجا کیں ۔ مارا پریل کوآل انٹریا اسٹیٹس پوپلس کانفرنس (All India States People's Conference) کو مخاطب کرتے ہوئے نہرو نے اعلان کیا کہ اگر دلی ریاستیں ہندوستان میں شریک نہ ہوں گی تو وہ باغی کہ لا کیس گی نہتجا ان کے ساتھ جوسلوک ہوگا اس کی ساری ذمہ داری خود ان ہی پر ہوگی ۔ لیا قت علی کان (مسلم لیگی رہنما اور رکن کیبنٹ ) نے اس اشتعال انگیزی پر فور اُسخت احتجاج کیا اور یہ صحافتی خان راسلم لیگی رہنما اور رکن کیبنٹ ) نے اس اشتعال انگیزی پر فور اُسخت احتجاج کیا اور یہ صحافتی بیان جاری کیا کہ اگر دس ویاستوں کوڈرانے دھرکانے کاحق نہیں پہنچتا ہے۔

وائسرائے کے ۱۹۲۷ء کے اس اعلان کے بعد کہ آزادی ۱۹۲۵ء کودی
جائے گی الحاق وانضام کے سلسلہ میں عجلت پندانہ اقد امات شروع ہوگئے ۔وی ۔ پی ۔مین کے مطابق نبر و،سردار پٹیل اوروی ۔ پی ۔مین نے ل کرریاستوں کے الحاق کا ایک منصوبہ بنایا ۔منصوبہ یہ تھا کہ ریاستوں کو کمل الحاق کی بجائے جس کی وجہہ سے ریاستوں کا الحاق مشکل ہوسکتا تھا صرف چند امور پر الحاق کے لئے راضی کیا جائے ۔ وفاع ایک ایسا معاملہ تھا جس کی وجہہ سے شورش یا امن و امان کو بنیاد بنا کر عقبی درواز ہے سے ریاستوں میں مداخلت کرتے ہوئے حکومت ہند کا تسلط قائم کیا جائے ۔ مناستا تھا۔ اُمور خوامت کے لئے حکومت مناسکتا تھا۔ اُمور خوامت کے لئے حکومت ہند کا تسلط تھا۔ اُمور خارجہ سے ریاستیں انچی طرح سے نمین سکتیں تا ہم مواصلات کے لئے حکومت ہند سے اشتراک ضروری تھا۔ چنا نچی صرف ان اُمور کا جھانہ دیا گیا۔ اس منصوبے پرعمل آوری کے ہند سے اشتراک ضروری تھا۔ چنا نچی صرف ان اُمور کا جھانہ دیا گیا۔ اس منصوبے پرعمل آوری کے لئے اس منصوبے بیشن کی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی گئی تو وہ بخوشی راضی ہو گئے ۔ اُس طرح عقبی درواز سے سے راستہ نکالا گیا۔ ای دوران راجہ آف ٹراو کوراور کو چیز نے ارجون ہوں کے بڑی کی درواز سے کے ماتھ ہی حیدر آباد نے بھی آزادر سنے کا اعلان کیا جونہرواور سردار پٹیل کے لئے بری کواور اس کے ساتھ ہی حیدر آباد نے بھی آزادر سنے کا اعلان کیا جونہرواور سردار پٹیل کے لئے بری

پریثانی کا باعث بن گئے ۔ الحاق کے منصوبے کو جلد از جلد روبیٹل لانے کے اقد امات شروع کردیۓ گئے۔

ی چوٹی ریاستیں اپنے آپ کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھیں ان کے لئے الحاق ہی نجات کا ایک ذریعہ تھا۔ چنا نچا لحاق ہی نجات کا ایک ذریعہ تھا۔ چنا نچا لحاق کے نام پر انھیں حکومت ہند کے لئے ایک دشوار کن مسئلہ بنا ہوا تھا۔ سردار پٹیل اور ان کے قریب تھیں ان کا الحاق حکومت ہند کے لئے ایک دشوار کن مسئلہ بنا ہوا تھا۔ سردار پٹیل اور ان کے سکریٹری وی ۔ پی مینن سالحاق کے اقد امات کے طور پر دلی ریاستوں کے والیان سے ربط پیدا کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے مہارا جہ آف پٹیالہ سے جواس وقت چانسلر آف چیمبر آف پر سیس سے (ادارہ چیمبر آف پر سیس دلی ریاستوں کا ترجمان ما ناجا تا تھا) ملاقات کی گئی اور آئھیں شرکت پر راضی کر الیا جس کے بعد شرکت پر الحاق کے کام میں بڑی آسانی ہوگئی۔ ابتداً عہمارا جہ پٹیالہ ، گوالیار ، برودہ اور بریکا نیر شرکت پر راضی ہو گئے۔ بعد از ان کے بعد دیگر بے دوسری گئی ریاستیں بھی ہندوستان میں شرکت کے لئے رضا مند ہوتی گئیں۔

ماؤنٹ بیٹن کواس کام کے لئے خوب استعال کیا گیا۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہاسی مقصد کے تحت وائسرائے کا عہدہ برخاست کردیئے جانے کے بعد بھی ماؤنٹ بیٹن کواکیٹ سال کے لئے ہندوستان کا گورز جزل بنایا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ انھیں پاکتان کا بھی گورز جزل بنایا جائے گئی کہ انھیں پاکتان کا بھی گورز جزل بنایا جائے گئی ہا بلکہ اس نے اپنا گورز جزل خود مقرر کرلیا۔ یہی وہ خلش تھی ماؤنٹ بیٹن کو پاکتان نے ایسانہیں کیا بلکہ اس نے اپنا گورز جزل خود مقرر کرلیا۔ یہی وہ خلش تھی ماؤنٹ بیٹن کو پاکتان کا مخالف بنائے رکھی۔ ماؤنٹ بیٹن جب تک وائسرائے تھان سے توقع تھی کہ وہ اس معاملہ میں غیر جانبدار رہیں گے گرانھوں نے اپنے دبد بداور اثر ورسوخ کے ذریعہ ان ریاستوں کو جوالحاق نہیں چاہتی تھیں ہندوستان میں شریک ہوجانے کے لئے مجبور کیا (اس امر کا بنان ان کے بس کی بات نہ تھی )۔ مہارا جہ جودھور نے پاکتان سے الحاق کی خواہش کی تھی جب کہ میسوراورٹراوئورکوچین نے آزادر ہے کا اعلان کیا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کی مداخلت نے مہارا جہ جودھورکو میسوراورٹراوئورکوچین کوشرکت پرمجبور کیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی مداخلت نے مہارا جہ جودھورکو درخواست واپس لینے پر راغب کیا اور مہارا جگان میسوراورٹراوئورکوچین کوشرکت پرمجبور کیا۔ ماؤنٹ

بیٹن نے گورنر جزل جیسے جلیل القدرعہدہ پر فائز ہونے کے بعد جو جانبدارانہ رول ادا کیا ہے وہ برطانوی حکومت کے اس اعلی نمائندے کوزیب نہیں دیتا تھا۔ ہندوستان نے جس مقصد کے لئے ان کی خدمات حاصل کی تھیں وہ اس میں کامیا ب رہا۔ دلیمی ریاستیں قانو ٹا آزاد تھیں اور انھیں آزاد رہنے کاحق تھالیکن دھمکیوں اور د ہاؤے۔انھیں زیر کیا گیا۔چھوٹی دلیی ریاستوں کوشرا کت کے نام پر ضم کیا گیا۔ (۱۲۰) بڑی ریاستوں کے اہم اُمور دفاع، خارجہ اور مواصلات کے الحاق کے نام سے ان پر بھی قبضہ کرلیا گیا۔ آج وہ ریاشیں باوجود آزاد ہونے کے باقی نہیں ہیں۔ دستور ہند کے نفاذ اور ریاستوں کی تنظیم جدیدوغیرہ کے نام پرریاستیں نہصرف ضم کردی گئیں بلکہ اب ان کا اصلی و جود بھی با قی نہیں رہا۔ برطانوی ہنداور (۵۶۲) دیسی ریاستوں پرمشتمل ہندوستان اب (۲۸ ) ریاستوں اور (۷) مرکزی زیرانظام علاقوں پرمشمل ملک ہے جس میں سے ایک بھی دیبی ریاست اپنے سابق نام سے موسوم نہیں ہے۔اس طرح ہندوستان کوایک وحدت میں ڈھالنے کا کائگریس ،نہرواور پٹیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ برطانیے جیسی بیرونی طاقت کے زیراٹر بیریاشیں اپناوجود باتی رکھی تھیں لیکن آج وہ اپناتشخص کھوبیٹھی ہیں ۔صرف دو یعنی حیدرآ باد اور کشمیرالیی مسلم ملکتیں تھیں جنھوں نے شمولیت اختیار نہیں کی اور آزادی کو باقی رکھا تھا۔حیدر آباد نے دفعہ ( ۷ ) قانون آزادی ہندے ۱۹۸۶ کے تحت اار جون ۱۹۴۷ء کو آزادر ہے کا اعلان کیا تھااور ہندوستان اور یا کستان سے دوستانہ تعلقات ر کھنے کا بھی اعلان کیا تھا۔

جس وقت حیررآباد نے آزادر ہے کا اعلان کیا تھا وہ جغرافیائی کل وقوع کے لحاظ ہے ہر طرف ہندوستان سے گھر اہوا تھا چوں کے مملکت کے وہ حصے یعنی سیکا کول، راجمندری، ایلور، پھلی پیٹنم، نظام پیٹنم، کرنول، کڑیہ، بیلاری اور برار کے علاقے جوانگریزوں کے پاس معاہدات کے لحاظ سے مشروط الخدمت تھے اور جونظام کو واپس لوٹائے جانے تھے نہیں لوٹائے گئے تھے۔ انگریزوں کی میہ دھو کہ دبی اور معاہدہ خلافی، نظام کے ساتھ بڑی احسان فراموثی تھی حالاں کہ نظام نے انگریزوں کی ہم بربرے وقت میں فراخدلانہ مددکی تھی اور ان کے استحکام میں بڑا رول ادا کیا تھا اگر میا تھا جمدر آباد کو واپس ہوتے اس کا کل وقوع کچھا در ہی ہوتا۔ سمندری راستہ ل جاتا تو آزادی کے برقر ارکھنے میں و دوثواریاں پیش نہ آئیں جو بعد میں حکومت ہندنے پیدا کی تھیں۔

#### خوابغفلت

اقتد ار برطانیہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جب بیسویں صدی میں داخل ہوا تو آصف جاہ خشم نواب میر محبوب علی خان حیدرآباد دکن کے تاجدار تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبر او بیروی خان ۲۸ راگسٹ ۱۹۱۱ء کومندنشین ہوئے۔ آصف جاہ سابع یا نظام ہفتم کھلائے۔

جس وقت نظام ہفتم نے تخت سنجالااس ز مانے سے ہندوستان میں آ زادی کی تحریب جڑ پکڑ چی تھی ۔ کانگریس اس تحریک کی روح روال تھی ۔ بعد میں مسلم لیگ بھی کانگریس ہے مل کر متحدہ جدو جہد میں شریک ہوگئی (تفصیل سابقہ باب میں درج ہے )۔ بیپویںصدی کی ابتداء سے ۱۹۱۹ء تک کی جدوجہد ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کی صورت میں سامنے آئی اور یہی تحریب آزادی کا مطالبہ بنی۔۱۹۱۹ء کے بعد سے ہندوستان کا ساراسیاسی ماحول تبدیل ہو گیااور ذمہدارانہ حکومتوں کے قیام کا رُخ کیا۔ سیاسی حالات تیزی سے تبدیل ہورہے تھے۔ ہندوستانی رہنماؤں کی گرفتاریاں ،سیول نافر مانی ہنمک کا قانون اور ستیہ گر ہجیسی تحریکات نے آزادی کے جذبات میں ولولہ پیدا کردیا تھا۔ حکومت برطانیے نے حالات کو بھانپ لیا اوراقتد ارکی محدودانداز میں منتقلی کے لئے ایک قانون وفاق ۱۹۳۵ءمنظور کیا ۔اس قانون کے دو حصے تھے ایک برطانوی ہند کےصوبوں کوصوبائی خودمختاری (Provincial Autonomy) تھی اور دوسرا حصہ مرکز میں کمزور وفاق (Federation) جو دلیکی ریاستوں اور برطانوی ہند کےصوبوں کے نمائندوں پرمشمل تھا۔ دیسی ریاستوں کے بعض اُموراور برطانوی ہند کے صوبوں کے بعض اُموراس وفاق کے تفویض کردیئے جانے والے تھے جب کہ دیجی ر پاستوں کی داخلی آ زادی برقر اررکھی جار ہی تھی ۔ دیسی ریاستوں کے لئے بیقانون فائدہ مندنہیں تھا بلکہ ان کے بعض اُمور ان کے ہاتھ ہے نکل جانے کے اندیشے تھے اس لئے معاملہ لیت وتعل میں

یڑ گیا۔ دیبی ریاشیں اس تبدیلی کے لئے راضی نہیں تھیں اس لئے وفاق عملی صورت اختیار نہیں کرسکا۔ اس قانون کے تحت برطانوی ہند کے صوبوں میں ۱۹۳۷ء میں اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے کانگریس بکوان انتخابات میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں ۔ان کامیابیوں کے بعد کانگریس نے دلیم ریاستوں میں عدم مداخلت کی یالیسی ترک کر دی اور ان ریاستوں میں بھی ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا۔اس طرح ہندوستان کا ساراسیاسی ماحول برطانیہ کے خلاف ہو گیا اور آ گے بڑھتے ہوئے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ ۱۵راگسٹ ۱۹۴۷ء کوآخر کار ہندوستان کوآ زا دی دے دی گئی۔ تحریک آزادی کے تین دور تھے۔ پہلا دوراوائل بیسویں صدی سے لے کر ۱۹۱۹ء تک تھاجس میں آزادی کے تصور کی بنیاد ریڑی تھی ۔ دوسرا دور ۱۹۱۹ء تا ۱۹۳۷ء پرمشمثل تھا جس میں آزادی کی تصویرواضح ہوگئ تھی۔ آخری دور ۱۹۳۷ء تا ۱۹۴۷ء پر ببنی تھا جس میں جدو جہد نقطہ عروج پر بہنچے گئی اور آزادی کاسورج حمکنے لگا۔ آزادی کے تصور کے ساتھ دانشور طبقے کی دابستگی نے بعد کے دور میں اس تحریک سے ساج کے دوسر مصطبقات کو بھی وابسة کر دیا اور پھر آخری مرحلہ میں عوام کے تمام سطحوں پر ہلچل شروع ہوگئی ۔ پہلے دور سے ہی جمہوریت کی بات اوراس کے مطالبات نوشتہ دیوار بنتے نظر آرہے تھے۔دوسرےدورمیں بینوشتہ دیوارواضح اور نمایاں ہو گیااور آخری دورمیں جمہوریت منزل قراریائی ۔اقتدار کی نشہ یا گھمنڈ نے والیان ریاست کوز مینی حقیقتوں سے بےخبر کردیا تھااوران کی آتکھوں پرغفلت کے پردے پڑے رہے۔ پہلے دوادوار میں موقع ملاتھا کہوالیان ریاست اپنی بقاء کے جتن کرلیں لیکن انھوں نے نوشتہ دیوارنہیں پڑھا جس کے نتیجہ میں تیسرے دور کے جمہوریت كيلاب في ان سبكوبها لي كيا-

افسوس کے مغلیہ دور کی یادگار آصف جاہی سلطنت کے مکینوں کی اُنگلیاں زمانے کی نبض پر نہ
رہیں ۔اس لئے وہ تحریک آزادی کے اثرات کا اندازہ کرنے میں ناکام رہے ۔اس دور میں مسلم
معاشرہ کا جو حال تھااس کا ایک مختصر خا کہ سابقہ باب میں بیان کیا گیا۔ عیش وعشرت میں نشاط مسلمان
کونہ تو کسی چیز کا خطرہ اور نہ کسی چیز کے کھوجانے کا احساس تھا۔بس شخصی منفعت اور مفاد کے لئے
کوشاں ۔ چار مل بیٹھتے بھی تو ملازمت ، ترقی ، اضافہ تدریجی وغیرہ پر گفتگو اور اس کے حصول کے لئے
سازش میں مصروف رہتے تھے۔ زمانہ کے بدلتے ہوئے تیور سے نابلد اور نہ سمجھنے کی صلاحیت ۔

اخبارات پڑھتے بھی تو حالات کو سمجھ کر قابو پانے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ آپس میں رقابتیں اور گروہوں میں منقسم تھے۔ پورے معاشرہ کو گھن لگ گیا تھا اور کھو کھلا ہو گیا تھا۔

کوئی ایبار ہنمایا شخصیت بھی انھیں اس دور میں نصیب نہ تھی کہ خواب غفلت سے بیدار کریں۔ عکومت حیدرآباد کی جانب سے بھی بعض ایسے اقد امات کئے گئے جن کی وجہ سے جوبھی سیاسی شعور عام حالات میں بیدار ہوسکتا تھا وہ بھی نہیں ہوسکا تحریک خلافت اورتحریک آزادی کے اثرات ہندوستانی عوام پریڑھکے تھےاور خاص طور پر برٹش انڈیاتحریک سیول نافر مانی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ان تح ریکات سے راست انگریز اوران کا اقتر ارمتاثر تھا۔ جب ان تح ریکات کا اثر حیدرآ بادیمیں محسوس ہونے لگا حکومت نے ۱۹۲۰ءاور ۱۹۳۰ء میں ایسے قواعد نافذ کی جن کی رو سے صحافت ، تقاریر ، جلسوں ادر بیرونی رہنماؤں کی آمد پر سختیاں لگ گئیں ۔ جب کہا یسے تحدیدات دیگر دلیی ریاستوں میں نہیں لگائے گئے ۔ بلکہ میسور،ٹراونکور و کوچین کی دلیمی ریاشیںعوام کے شعور بیدار کرنے میں مهر ومعاون ر ہیں۔عوام کوصحافت اور دیگر ذرائع ابلاغ سے استفادہ کا موقع دیا گیا۔ان تحدیدات کے ذرایعہ حیدرآ باد کے پیسکون ماحول کو جہاں متاثر ہونے نہیں دینا تھاو ہاں انگریزوں کوبھی خوش کرنا تھا تا کہ انگریزوں اور نظام کے تعلقات میں بگاڑنہ آنے پائے ۔نیتجتاً غفلت سے متاثر مسلمان سوتا ہی رہا۔ حیدرآباد کی اُردو صحافت بھی حالات کا لحاظ کرتے ہوئے مسلم بیداری کی طرف توجہ نہیں دی کثیرالا شاعت اخبار رہبر دکن اوروفت کےعلاوہ میزان ، نظام گزٹ وغیرہ عوام کی بیداری کواُ جاگر کرنے سےمحروم رہے۔

مذہبی پیشواجن کے ذمہ مسلمانوں کی اصلاح ، بیداری اور غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام تھا اپنے فرائض منصبی سے غافل تھے اور شخصی مفادییں منہمک تھے۔ان میں سے بااثر اصحاب نے خود کو دربارسے وابستہ کرلیا تھا اور سازشوں کا حصہ بن گئے تھے۔ چندا کیک کے سواتقریباً سب ہی نے اپنے فرائض کوفراموش کردیا تھا۔اگریولوگ تبلیغ کے ان کے فرائض سے وابستہ رہے ممکن تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بڑھ جاتا اور مسلم مفاد کے تحفظ کی سبیل نکل آتی۔

اس وقت بیسوال سامنے آیا تھا کہ ذمہ دارانہ حکومت (جمہوریت) قائم ہو تی ہے تو حیدر آباد کی مسلم مملکت کو کیسے بچایا جاسکتا ہے جب کہ (۸۵) فیصد آبادی غیرمسلموں پرمشمل تھی اورمسلمان صرف(۱۵) فیصد تھے۔اس مقصد کے تحت منصوبہ سازی کے لئے (۲۵) سال (۱۹۱۱ء سے لے کر ۱۹۳۷ء تک ) سے زائد موقعہ ملا تھا۔ بیدار مغزی ہوتی اور دور رس نگاہیں دیکھتی تو جتن ہوجاتے۔ مسلمانوں نے اپنے مستقبل کو حضور نظام سے اس حد تک وابستہ کرلیا تھا کہ ان کی موجودگی میں مستقبل کی فکر کی ضرورت محسوس نہیں کیا۔لیکن حضور نظام کا مزاج پچھاور تھا۔ انھیں تو مسلم مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کی فکر کی ضرورت محسوس نہیں کیا انھوں اپنے مفاد کی فکر تھی ۔ ان میں سیاسی حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت تھی اس میں شبہ نہیں کہ انھوں نے آنے والے خطرے کو نہ مجھا ہو۔ فریس بادشاہ تو ایسے خطروں کو سب سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ چوں کہ یہاں معاملہ بادشا ہت بمقابل جمہوریت کا تھا اس لئے حضور نظام کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ چوں کہ یہاں معاملہ بادشا ہت بمقابل جمہوریت کا تھا اس لئے حضور نظام کے لئے راہ ہموار کرتے جس میں مسلمانوں کو فیصلہ سازی کا موقعہ مل جاتا۔ شایدای لئے نظام نے خاموثی کو مناسب تصور کیا۔

حضورنظام نے اپنی حکمرانی کا آغاز ہی نذرانے قبول کرنے سے کیا۔ نتیجہ میں ریاست کانظم ونتق متاثر ہونے لگا۔رشوت ستانی اور بدانتظا می بڑھ گئے۔حالات پر قابویانے ،انگریزوں نے ١٩١٩ء میں سرعلی امام کونظام کی مرضی کے بغیرصد راعظم مقرر کیا ۔سرعلی امام نہصرف اعلیٰ قانون داں بلکہ گورنر جزل ہند کی کونسل کے ممبر بھی تھے۔ دوررس ، مد براور باصلاحیت تھے۔ان کی دورا ندیثی کی داددینی چاہئے کہ انھوں نے توشتہ دیوار پڑھ لیا اور اندازہ لگالیا کہ آنے والے دنوں میں اگر جمہوریت کا طوفان بریا ہوتا ہے تو حیدرآ باد دکن کی مسلم سلطنت کا بچنا مشکل ہوجائے گا۔اس کا تحفظ صرف اور صرف مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ کے ذریعہ ہی کیا جاسکتا تھا۔اس لئے نوآ باد کاری کامٹھو بہ بنایا تا کہ شالی سرحدی علاقے جیسے عادل آباد، نظام آباد میں جو بڑی حد تک کم آباد سے ہندوستان کے دوسرےعلاقوں سے مسلمانوں کولا کر بسایا جاسکے اور ان کی تناسب میں اضافہ کیا جاسکے۔ بدر شکیب<sup>ا</sup> نے لکھا ہے کہ نوآ باد کاری چوں کہ مویلاؤں سے ہونے والی تھی جوانگریز دشنی کے لئے مشہور تھے اسی کئے ریذیڈنی نے مخالفت کی اور إدھر ہندوؤں نے بھی اپنے مستقبل کے لئے خطرہ سمجھا اس کئے منصوبہ کامیاب نہ ہوسکا۔ جہاں تک مویلاؤں کے ذریعہ نوآ باد کاری کاتعلق تھاوہ تیجے نہیں تھا کیوں کہ سرعلی امام انگریزوں کےمفاد کےخلاف نہیں جاسکتے تھے انگریزمویلا وُں کے سخت خلاف تھے۔ چوں

لے حیدرآبادکاعروج وزوال صفحہ ۲۳

" ۱۹۳۸ء میں علاقہ تر کستان کے گی ہزار جلاوطن تبت کے راستے کشمیر آئے۔کشمیر کے راحیہ کے راحیہ نے ان مظلومین کا قافیہ حیات ننگ کردیا۔ اس مسئلہ کی کیسوئی ، ملی اور سیاسی ہردو نقطہ نظر سے قائد ملت کی توجہ کی محتاج تھی ..... قائد ملت نے صدر اعظم باب حکومت سراحمہ سعید خان نواب صاحب چھتاری کواس مسئلہ کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے جو جملہ تحریر فرمایا تھاوہ اس مسئلہ کے ملی اور سیاسی اہمیت کی کامل وضاحت کا مظہر تھا کہ:

یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی میہ خدمت تاریخ حیدر آبادیس ہمیشہ یادگاررہے گی۔ اپنے اس تاریخی مکتوب میں قائد ملت نے نواب صاحب چھتاری کواس مسئلہ کے پس منظر اورا ہمیت ہے آگاہ کرتے ہوئے تحریفر مایا تھا:

ایک خاص مسکلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ قازق علاقہ ترکستان کے کئی ہزار جلاوطن تبت کے راستے تشمیر میں وار دہوئے ہیں۔ حکومت تشمیر نے تو ان پر بہت سے مظالم کئے لیکن حکومت برطانیہ نے اخبار کی اطلاعوں کے مطابق ان کو ہندوستان میں آباد کر لینے کا ارادہ کرلیا ہے، میر سے خیال میں بہترین موقع ہے کہ حیدرآبادان پراسپ دامن کا سایہ پھیلا وے ، تھوڑا شور ضرور میچ گا کیکن کامیا بی بیقتی ہے اور فوائد ظاہر ہیں ، آصف آباد اور نظام آباد میں ہزاروں ایکڑاراضی

افقادہ پڑی ہے اور وہاں ان کوآسانی ہے آباد کیا جاسکتا ہے، بے شک ابتدائے کار میں تھوڑا رو پید بطور تقاوی وغیرہ خرج کرنا پڑے گا، ضرورت صرف تھوڑی فراست اور جرائت کی ہے جس سے بیکام بہ آسانی پورا ہوسکتا ہے۔ میری رائے میں حکومت کے سامنے اس مسکلہ کو رکھنے ہے قبل اگر جنا ب حکومت برطانیہ سے اپنے طور پر گفت وشنید فرما کیں اور اس کوآمادہ کر لیں تو بہت مناسب ہوگا، میں اس کام کی طرف آپ کی خاص تو جہ کامتنی ہوں اور یھین دلا تا ہوں کہ آپ کی بیے خدمت تاریخ حیدر آباد میں ہمیشہ یا دگار ہے گی اور آپ اس کام کی حمیل کریں گے، جس کی بنیا دسرعلی امام مرحوم نے رکھی تھی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کواس کی تو فیق وطافت عطافر مائے۔''

اسی طرح افریدیوں اور مہمندوں اور خٹک کے عوام کو بھی وہ دکن کی سلطنت ہے قریب کرنے کی کوششوں میں رہے۔ایک خط میں اپنی اس تمنا کا اظہار کیا تھا:

''میری اپنی تمناہے کہ افرید یوں اور مہندوں کی طرح قوم خنگ کے تعلقات بھی دکن کی اسلامی سلطنت سے قائم ہوں، میں اس کے لئے کوشش کروں گا۔''

اپنایک مکتوب میں حیررآباد میں مسلم آبادی کے ضمن میں بیوضاحت کی تھی:

'' پٹھانوں کی بھرتی کی نسبت کوشش جاری ہے، پایڑگا کیوں اور صرف خاص کو بھی
آمادہ کیا جارہا ہے، مسلم آبادی میں اضافہ سے متعلق بھی ایک سے زیادہ تجاویز پیش ہیں۔'

روی علاقہ قازقستان کے جلاوطن مسلمانوں کو باز آباد کاری کے ضمن میں بھی قائد
ملت نے کوئی دقیقہ فروگذاشت باتی ندر کھا، مگران کی ساری کوششیں ناعاقبت اندیش حکمران
مدت اور خود غرض ارباب حکومت کی ابلہ فریمی کے باعث بشر مندہ معنی ندہو سکے۔

(سوائح بہادریار جنگ جلد سوم از نزیرالدین احمد صفحہ ۲۵۵ تا ۲۵۷)

سرعلی امام ، حیدرآباد کے لئے نعمت غیرمتر قبہ (Blessing in Disguise) ستھ ۔ وہ قدرت کی جانب سے نظام کوان کے بُر بے وقت ملے ستھ ۔ گرافسوس کہ نظام نے محض اپنے شخصی مفاد
کی خاطرا کیا ایے مفکر اور مد برکو جوسلطنت کی بقاء کا در داور سامان رکھتا تھا چلتا کر دیا۔ ہوسکتا ہے کہ سرعلی امام ، نظام اور ان کے دریار سمے لئے ایک کا نئا شھے لیکن ان کا نوآ باد کاری کا منصوبہ نہایت معقول

او عملی تھا جے ان کے جانے کے بعد بھی رو بیمل لایا جاسکتا تھا۔شا کدنظام اوران کے دربار کے ذہن

میں یہ بات آئی ہو کہ اگر مسلمانوں کا تناسب بڑھ جائے تو خود حضور نظام کے اقتدار کو خدشہ لاحق ہوجائے گا اور جمہوریت کے نتیجہ میں مسلمانوں کا حکمراں کوئی اور بن جائے گا۔ یہ منفی سوچ بالآخر حيدرآبادكوكة وبي مسلم تناسب كانوآبادكارى كة دريعاضا فه جوتاتواس مملكت برآنج نهآتي \_ آصف جاه ثانی نواب میرنظام علی خان کا ٹیپوسلطان کا ساتھ نہ دیناانگریز اقتد ارکودکن پر مسلط کرنا تھا۔ ایک بنیادی غلطی تھی جوآصف جاہی سلطنت کے خاتمہ کی شروعات کا سبب بنی ۔اس کے بعد آصف جاہ سابع کی دوسری بری غلطی جمہوریت کےطوفان کے مقابل میں ان کی مجر مانہ

عِمَا بَقَى جُواً صف جابى اقتداركة تابوت مين آخرى كيل ثابت ہوئی۔

## بیداری اور پیچیده مسائل

قانون اصطلاحات ١٩١٩ء کی وجہہ سے سارے ہندوستان میں شدیدا حتجاج شروع ہوئے اور جلیان والے باغ کے واقعہ کی وجہ ہے تحریک آ زادی میں مزید شدت پیدا ہوگئی۔ بڑے پیانے پر احتجاجی جلیے منعقد کئے جانے لگے اور دوسال کے اندر حکومت برطانیہ کے خلاف بے چینی اور ناراضگی بڑھ گئ ۔ سارا ماحول حکومت برطانیہ کے خلاف ہو گیا۔ حکومت برطانیہ ابتداء سے ہی تحریب آزادی میں رخنہ ڈالنے کے لئے فرقہ واریت کو ہوا دیے لگی تھی اور ہندومسلم فسادات کے پیچھے اس کا د ماغ کام کرتار ہا۔۱۹۲۱ء میں کئی فرقہ وارانہ فسا دات ہوئے جس میں ملا بار کےمویلا کا فساد بڑا بھیانک تھا۔ ١٩٢٧ء تك سارا ہندوستان فسادات كى لپيٹ ميں آ گيا تھا۔امرتسر، يانی پت،جبل يور، گونڈھ، آ گرہ، گلبرگه، ناگپور بکھنو، شاہجہاں پور،الہ بادوغیرہ میں فسادات ہوئے۔ ہندومہا سجااور آربیہاج ان فسادات میں ملوث تھے۔آریہ ساج نے شدھی تحریک <sup>ک</sup>ے ذریعہ ۱۹۲۲ء میں کلکتہ کے ماحول کو بگاڑا اور فسادات کروائے ۔اس کے بعد شدھی اور شکھٹن تحریک کوشالی ہندوستان تک پھیلائی گئی اور پھر ہندومہا سبھا اور آربیہاج کے مخالف مسلم رویئے کے نتیجہ میں ہندو اورمسلمانوں میں اختلافات

آ ربیساج اور ہندومہاسبھا، ہندو مذہب کی نشاط ثانیہ چاہتے تھے۔اگر چہ یہ مذہبی تحریک تھی لیکن اس کی بنیا ددوسرے مذہبوں کی مخالفت اور دل آزاری پررکھی گئی تھی۔ان دونوں تنظیموں کا مقصد ہندو مذہب کی تبلیغ کرنا اور اصلاحات میں دلچیسی لینے سے زیادہ اکثریتی موقف سے فائدہ اُٹھاتے ہندو مذہب کی تبلیغ کرنا اور اصلاحات میں دلچیس کے ہندوراج قائم کرنا تھا۔ چنا نچہ مذہب کی آڑ میں ہندوراج

قائم کرنے کے لئے جدو جہد شروع کی گئی۔ اس لئے اس وقت کی مسلم قیادت نے ان تحریکوں کا اوراک ہندوستان کی قومی تحریک کے طور پر کیا تھا۔ اگر چہ کانگریس نے غیر مذہبی اساس پر جدو جہد آزادی کی تحریک چلانے کے عزم کا اظہار کیا تھا لیکن آزادی کے جوش وجذ بے میں کانگریس کا اساسی نظریہ اس وقت متاثر ہو گیا جب اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے جن کے لباس تو کھادی کے تھے لیکن ذہن آریہ ساج اور ہندومہا سجا کا تھا۔ بہتبد ملی مسلم قیادت کے ایک گروہ کو کھھنے گئی بدلتے رجانات کا بہوہ وہ نقطہ آغاز ہے جو بعد کے برسوں میں تحریک پاکستان کی صورت میں سامنے آیا۔ کانگریس کو ہندواساس پرلانے میں آریہ ساج اور ہندومہا سجا کا بڑا ہا تھ تھا۔

آ رہیساج کی شدھی اور شکھٹن تحریک جوشالی ہند تک پھیلا دی گئی تھی اس کے اثرات سے حدراً بادمتاثر ہوئے بغیرندر ہا۔ چنانچا ریساج کے دستے حیدرا بادا نے لگے اور وہ ندہب کی تبلیغ کی بجائے اسلام کے خلاف زہراُ گلنے لگے ۔قرآن یاک ،پیغیبراسلام اوراسلام کے خلاف طرح طرح کی بدکلامی کے ذریعیشرانگیز جذبات اُجھارنے کی کوشش کی ۔حیدرآ باد کا ہندو جوصدیوں سے شیروشکر کی طرح زندگی گزارتا تھا پہلی مرتبہ محسوں کرنے لگا کہ ہندواورمسلمان نہصرف الگ ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشن میں مسلمانوں کے لئے بھی سے بات بڑی حیرت انگیزتھی۔ تاہم مسلمانوں نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی جب تک که آربیه اجیوں کی خاصی تعداد حیدرآ بازنہیں پہنچ گئی اور تنظیم کومنظم نہیں کیا۔اس تنظیم کامرکزی دفتر اُود گیرمیں قائم کیا گیا جس کا نام'' آربیہ پرتی شدھی۔جہانظام راجیہ'' رکھا گیا۔اضلاع میں شاخیں قائم کی گئیں اور حیدرآ بادمیں (۱۸) شاخیں سرگرم کردی گئیں تحریروں ، تقاریر، جلوسوں اورنعروں سے منافرت کا بچ بویا گیا اور دہلی ، نا گپور ، یونا ،احمرآ باد کی ہندو جماعتوں کے لئے حیدرآباد چرا گاہ بن گیااوراس علاقے کے پور جسم میں نفرت اور منافرت کاز ہر پھیل گیا۔ اس وفت تک بھی مسلمانوں میں کوئی ہلچل نہیں تھی بلکہ راحت وسکون سے سرشار اجتماعی زندگی کے تقاضوں سے دور تھے۔مسلمانوں میں فرقہ بندی حد درجہ بڑھ گئھی۔وہابی غیروہابی مصوفی غیرصوفی ہنی، شیعہ اور مہدوی کے درمیان جھڑے عام ہو گئے تھے۔ چندمخلص اور حساس ول احباب جن میں مولوی محمود نواز خان نائب قلعه دار ،مولا نابنده حسن ،مولا ناحکیم مقصودعلی اورمولا ناحضرت صابر حینی وغیرہ پیش پیش سے ، فکر مند ہو گئے ۔ چنا نجہ اس انتشار کو دور کرنے جملہ فرقہ ہائے اسلامی

میں باہمی اتفاق واتحاد بیدا کرنے اور ساتھ ہی وسیج تربنیا دوں پراپنے فروئ اختلافات کو قائم کرکھتے ہوئے اُصول اسلامی پر متحد کرنے کی غرض سے جملہ فرقہ ہائے اسلامی کے پیشواؤں اور اکابرین کا اجلاس مشاورت ۱۲ رنوم بر ۱۹۲۷ء کوتو حید منزل چوک اسپاں میں مولوی حاجی فتح اللّٰہ کی صدارت میں منعقد کیا۔ اس جلسے بحرک مولوی محمود نواز خان تھے۔ مشاورت کامیاب رہی اتحاد وا تفاق کا مقصد پورا ہوا اور ایک مجلس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ مجلس کے مختلف نام زیرغور آئے جن میں سے اتحاد بین المسلمین کا نام منظور کیا گیا۔ ضروری ابتدائی قواعد و دستورالعمل مدون اور منظور کئے گئے۔ دوسرا جلسہ المسلمین کا نام مخلس کا نام مجلس کے نام سے لفظ بین نکال کرمجلس کا نام مجلس استحدام میں دستورالعمل منظور ہوا۔ مجلس کے اغراض و اتحاد المسلمین رکھا گیا۔ ۱۹۲۸ء کو جلسہ عام میں دستورالعمل منظور ہوا۔ مجلس کے اغراض و مقاصد حسب ذیل تھے۔ ا

۱ - تمام فرقه ہائے اسلامی کوبغرض تحفظ اسلام و اُصول اسلام کے تحت متحد ومتفق کرنا۔

۲ - مسلمانوں کی اقتصادی ومعاشر تی وتعلیمی مقاصد کا تحفظ کرنا۔

س - ملک و ما لک کی و فاداری قانون مروجه کااحتر ام کرنا۔

یعنی مسلمانوں میں اتحاداوران کے اقتصادی ، معاشی اور تعلیمی تحفظ کے اُمور سے متعلق کام روزی کرنا طے پایا ۔ سیاسی مسلک شامل نہیں کیا گیا ۔ اس لحاظ سے اتحاد و اتفاق کا کام ہوتا رہا ۔ بردی دشواریاں پیش آئیں گیکن ہر فرقہ کے صاحب اثر افر اداور پیشواؤں کی موجودگی میں مشکلات آسانی سے حل ہوتی گئیں اور ایک اتحاد کا پلیٹ فارم بن گیا ۔ ۱۹۱رڈ سمبر ۱۹۳۲ء کو ہندو مہاسجا کی ہدایت پر وامن نائیک کی صدارت میں ہندوؤں کا ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں حکومت حیدر آباد پر بیالزام لگایا گیا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کررہے ہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیاں گیا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کررہے ہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیاں سے ذریعے میں مسلمان سے ذریعے میں مسلمان سے ذریع دوؤں کے ساتھ حیات میں مسلمان سے زیادہ سے ہندوؤں کے ساتھ حیات کی کوشش کی گئی مجلس اتحاد آسلمین نے جواباس کی تر دید کی اور پی فلٹس کے ذریعے تقصیل سے ہندوؤں کے ساتھ حیات میں مسلمان سے زیادہ آگے اور برتر مقام پر ہیں۔ سے

ع صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ سواخ بهادریار جنگ حصدوم از نذیرالدین احمد اور

صفحه ۳۵ تاریخ مجلس اتحاد المسلمین شائع کرده دار الاشاعت سیاسیمجلس اتحاد المسلمین حیدرآ بادد کن سع صفحه ۳۷ و ۳۷ تاریخ اتحاد المسلمین دار الاشاعت سیاسیه اتحاد المسلمین حیدرآ بادد کن حیدرآ بادد کن

ا ۱۹۳۷ء سے کے ۱۹۳۷ء تک بھی وہ سیاسی بیداری پیدانہیں ہوئی جس کی حالات زمانہ کے لیا ظرے اور مخالف لیا ظرے شدید مرورت تھی۔ بیداری صرف اس حد تک تھی کہ انتشار کو اتحاد میں بدلا جائے اور مخالف اسلام تح یکوں کے اثر ات کے خلاف تحفظ کیا جائے لیعن نوعیت دفاعی اقد امات کی تھی۔ البتہ اس دوران اتحاد کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔

قانون اصلاحات ۱۹۳۵ء اور اس کے تحت برطانوی ہند کے (۱۱) صوبوں میں صوبائی خود خواری کے لئے انتخابات ،کانگریس کی بردی کامیا بی اور دلی ریاستوں میں بھی ذمہ داراند حکومت کے قیام کامطالبہ تحریک آزادی کی راہ میں اہم سنگ میل تھے۔ کمزوروفاق کے ذریعہ انگریزا پنااقتدار قائم رکھنا چاہتے تھے اور دلی ریاستوں پر دباؤڈال رہے تھے کہ وہ وفاق میں شامل ہوجا کیں جب کہ دلی ریاستوں سی مخالفت کر رہی تھیں ۔ان خالات میں سرا کبر حیدری صدراعظم حیدر آباد نے کہ دلی ریاستیں اس کی مخالفت کر رہی تھیں ۔ان خالات میں سرا کبر حیدری صدراعظم حیدر آباد نے میں صدیوں سے جاری ہے تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ سلمانوں کے صدیوں کے اقتدار کے خاتمہ کی شروعات کا اعلان نامہ تھا۔ چنا نچ مجلس اتحاد المسلمین جواس وقت تک مسلمانوں کی نمائندہ جاعت بن چکی تھی بیدار ہوگئی ۔ سمار فروری ۱۹۳۸ء کو ایک جلسہ مولا نا عبدالقدیر صدیقی صدر شعبہ جیاعت بن چکی تھی بیدار ہوگئی ۔ سمار فروری ۱۹۳۸ء کو ایک جلسہ مولا نا عبدالقدیر صدیقی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثانیہ کی صدارت میں منعقد ہوا اور مجلس کے سیاسی مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے اغراض ومقاصد میں سیاسی مسلک کی دفعہ کا اضافہ کیا گیا :

''مسلمانان مملکت آصفیه کی میرحیثیت ہمیشہ برقراررہے کہ فر مانروائے ملک کی ذات اور تخت ان ہی کی جماعت کے سیاسی اور تدنی اقتدار کا مظہر ہے۔ اس بناء پرمملکت کی ہردستوری ترمیم میں فر مانروا کے اقتدار شاہانہ کی بقاء واحترام مقدم رہے۔''
(تاریخ اتحاد السلمین دار الا شاعت سیاسیہ حیدرآباددکن صفحہ ۴۸)

فروری ۱۹۳۸ء سے مجلس نے مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا بیڑا اُٹھایا۔ (۵۰) سال طویل جدو جہد کے بعد ہندوستان میں جب تحریک آزادی اپنے منزل کے قریب تھی اس وقت حیدرآ باد کا مسلمان جاگا تو وہ خود کو دورا ہے پر کھڑا دیکھر ہا تھا۔ایک طرف جمہوریت اپنی آب و تاب سے گھور رہی تھی ، دوسری طرف مسلم مملکت مجسم فکر بنی ہیہ بچے چھر ہی تھی کہ اُسے کیسے بچایا جائے گا۔مسلمان (۱۵) فیصد تناسب میں ہوتے ہوئے جمہوریت کی بازی ہار چکا تھا۔نظام کا حکیم السیاست کا اعزاز ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ اگر سرعلی امام کے منصوبے نوآ باد کاری کی عملی صورت گری ہوتی تو نظام تحکیم السیاست کہلانے کے متحق رہتے ۔سرعلی امام کے وزارت عظمیٰ سے مٹنے کے بعدز مام حکومت ایسے وزراء کے ہاتھ میں آئی جوحیدرآ باد کے قدیم خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ پنہیں جا ہے تھے کہ ایسے اقد امات کئے جائیں جوجہہوریت کی بنیاد کومضبوط بناتے اور شاہی اقتر ارکو کمزور کرنے کا سبب بنتے ۔اقتد ارشاہی کی بقاء ہی نظام ،ان کے وزراءاوران کے در بار کی ترجیح تھی ۔وہ مزاح ُجو شاہانہ تہذیب کا جزلا بیفک تھا ، نظام کواس بات برراضی نہ کرسکا کہ ایک مسلم مملکت کی بقاء کے لئے اپی بادشاہت کی قربانی پیش کرے مسلمان جب جاگاتو یہی پیچیدہ سوال اس کے سامنے تھا کہ مسلم مملکت کو کیسے بچایا جائے۔ بہادریار جنگ مجلس اتحاد المسلمین کولے کراس مسلمے حل کے لئے نکل یڑے۔ بہیں سے حیدرآ باد کی فضاء میں سیاسی ہلچل تیز ہوگئ۔

## حالات ،مجلس اتحاد المسلمين ، نظام اورحکومت حيدرآ باد

مجلس اتحاد المسلمین جس کا قیام ۱۹۲۷ء میں ہواصدر کاعہدہ نہ تھا بلکہ معتمد ہی کاسب سے بڑا عہدہ تھا۔ عرصہ دراز لیعنی ۱۹۳۷ء تک معتمد کے عہدہ پر ابوالبیان بہاؤالدین فائز تھے اور نواب بہادر جنگ شریک معتمد ہوئے اور بہادر یار جنگ بنگ شریک معتمد ہوئے اور بہادر یار جنگ شریک معتمد سے ۔ ۱۹۳۸ء میں مولوی ابوالحسن سیوعلی ایڈوکیٹ معتمد ہوئے اور بہادر یار جنگ شریک معتمد رہے ۔ ۱۹۳۹ء میں مجلس کے دستور میں مزید بتدیلی ہوئی اور صدارت کا عہدہ قائم ہواتو نواب بہادریار جنگ کا صدر کی حیثیت سے ۱۹۲۰ء میں انتخاب عمل میں آیا۔ نواب بہادریار جنگ انتقال تک (۱۹۲۸ جون ۱۹۳۳ء) صدارت کے عہدے پر فائز رہے۔

۱۹۳۸ء میں مجلس اتحاد آمسلمین کے دستور میں ترمیم کے بعد مجلس نے مسلمانوں کے ذہبی، تہذیبی، ساجی اور معاشی اُمور کے علاوہ سیاسی اُمور کی ذمہ داری بھی کی جو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی ۔ سیاسی میدان میں قدم رکھنے کے بعد مجلس پرایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ۔ ایک طرف مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا کر ان میں سیاسی شعور پیدا کرنا اور ان کو منظم ومضبوط بنانا تھا تو دوسری طرف سب سے اہم ذمہ داری ذمہ دارانہ حکومت (جمہوریت) کے تقاضوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلم مملکت کی حفاظت اور مسلمانوں کی سیاسی برتری کو قائم رکھنا تھا۔ معتمد ابوالبیان بہا والدین اور نواب بہادریار جنگ نے مل کرخوب محنت کی :

'' خواجہ بہاؤالدین نے اپنی تجارتی مصروفیتوں کے باوجود شب وروز محنت کی اور نواب بہادریار جنگ نے اپنا سارا وقت مسلمانوں کی تنظیم اور ان میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں صرف کیا۔ نواب صاحب کی خداداد توت بیانی نے اسی موقع پر بڑا کام دیا اور مجلس کوعوام میں بڑی مقبولیت حاصل ہوگئ۔ اسی زمانہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے شاخوں کے قیام کا کام شروع کیا اور اس تیزی کے ساتھ شروع کیا کہ دوست ودشمن جران رہ گئے۔

اس سال ایک لائح ممل بنا کرمجلس کی شاخوں کو دیا گیا ۔ جس میں دارالمطالعہ، ورزش گاہ، دارالمباحث اور چھوٹی چھوٹی تجارتیں شامل تھیں ۔

ایک ہی سال کے اندرشاخوں کی تنظیم ،سیاسی بیداری ، ورزش گاہوں کا قیام بیہ سبمجلس نے سطرح کیا اور کیوں کر بیسب کچھمکن ہوااس کا جواب صرف بیہ ہے کہ کام کرنے والے پرجوش مخلص اور بے چین قلب رکھنے والے تھے۔''

(تاريخ اتحاد المسلمين دارالاشاعت سياسيهجلس اتحاد المسلمين هيدرآباد صفحه ۵۰)

حیراآ بادیس آریساجیوں اور ہندومہا سجائیوں کی منافرت آمیز اور زہریلی کارستانیوں کا سلینٹروع ہو چکا تھا۔ان ساری منافرانہ کارروائیوں کا مقصد یہی تھا کہ ہندوؤں میں فرقہ وارانہ خیالات کی پرورش ہو،تا کہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبے میں شدت پیدا ہو۔1912ء کے بعد کانگریس نے دیمی ریاستوں میں عدم مداخلت کی پالیسی ترک کر کے ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کیستی کرنے گئے۔آریساج اور ہندومہا سجاتح میک چلانے والے کانگریس سے متاثر اشخاص نے سوامی را مانند کی تیزتھ کی سرکردگی میں ایک ادارہ حیدرآ باداسٹیٹ کانگریس کے نام سے قائم کیا جے اگر چہ کہ انڈین نیشنل کانگریس کی سرپرتی حاصل اگر چہ کہ انڈین نیشنل کانگریس کی سرپرتی حاصل تھی۔ اس وقت تک آریساج اور ہندومہا سجاحیدرآ باد میں فرقہ وارانہ ماحول کو ہوا دے چکے تھے۔ اب کانگریس ان دونظہوں کے ساتھ مل کرستی گرہ شروع کی تا کہ ہندوؤں میں فرقہ وارانہ جذبات بھڑکا کانے کے علاوہ ہندومسلم منافرت پیدا کی جاسکے۔

9ارڈ ممبر ۱۹۳۲ء کو ہندومہا سجانے ایک جلسہ وامن نائیک کی صدارت میں منعقد کیا جس میں یہ الزامات لگائے گئے کہ حیدرآ باد میں ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہور ہا ہے۔ ہندو مباسجانے طرح طرح کی فلط فہیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تا کہ ہندو مسلم اتحاد کو جوصد یوں قائم تھا نقصان پہنچایا جا سکے ۔ جلسہ میں تین پمفلٹس تقسیم کئے گئے اور وامن نائیک کی تقریر اور پمفلٹس کی تا کید میں ریزولیوش منظور کیا گیا۔ مجلس نے ان کارروائیوں پریخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام الزامات کی تر دید کی اور کہا کہ ہندومسلم اتحاد کو مٹانے اور یہاں کے پرامن ماحول میں بدامنی پھیلانے کی سازش کی جارہ تی ہے مجلس نے ایک پمفلٹ کے ذریعے ان تمام باتوں کا جواب دیا جو

غلط نہی اور بدامنی پھیلانے کے لئے کی گئی تھیں۔ پیفلٹ میں وہ ساری تفصیلات درج تھیں جو ہندووں کے ساتھ مذہبی رواداری ،حسن سلوک اور معیشت کے ہر میدان میں ان کی برتری اور سہانوں کا تذکرہ تھا۔اس کے پچھ حصے درج ذیل ہیں:

ر مجلس اتحاد المسلمین ملک سر کار عالی ۱۹ رؤ ممبر ۱۹۳۲ء والے ہند و مہاسجا کے زیر اوراس کی ہوایت منعقدہ جلیے کے رز ولیوش اور جلیے ندکور کے صدر وامن نائیک کی تقریر اوراس کی تائید میں تین پیفلٹوں کی اشاعت کی نسبت سخت اظہار افسوس و ناپندیدگی کرتی ہے کہ اس کے ذریعے سراسر غلط واقعات کا اظہار کرکے ملک سرکار عالی کے صد ہاسالہ ہندو مسلم اتحاد کو مثانے اوراسی طرح ملک کے امن وامان کو بدامنی سے تبدیل کرنے کے لئے قدم اُٹھایا گیا ہے پس انداد واسباب بدامنی کی خاطر مجلس اتحاد المسلمین ملک سرکار عالی رزولیوش ہائے نہور وہ مے متعلق حسب فیل انکشاف حقیقت کرنے پرمجبورہے۔

بیرز ولیوش برطانوی ہندگی تقلید میں (جہال کے تکوم ہندومسلمان ایک تیسری فاتح و حکمر ان قوت ہے اکثریت و اقلیت کے دلائل بردست وگریبال ہے ) اس نیت سے مرتب کیا گیا ہے کہ حیدرآ باد کی خود حکمر ال ریاست میں بھی (جہال کہ حکومت نے خودا پنی محکوم رعایا کو ہرطرح ہے امن و آزادی وے رکھی ہے ) امن سوز اغراض کی اشاعت سے ملک کی پرامن فضا کومسموم کردے۔

حقیقت حال ہے ہے کہ یہاں زراعت ، تجارت ، گنہ داریاں ، لین وین ، ممتھان ولیمکھی ، ویشا بٹریا گیری ، دیہی عہدہ داریاں وغیرہ سب ہندوؤں کے قبضے میں چھوڑ دی گئ ویس جس کا نتیجہ ہے کہ ان مواضع کی بہترین اراضیات ہے وہی متمتع ہوتے ہیں ۔ ایسے تقریباً (۱۳۳) ہزار ملاز مین دیہی کے ساتھ سرکار کی مہر بانی اس درجہ بردھی ہوئی ہے کہ وہ مرکاری رقم تغلب بھی کرلیں یا کسی فو جداری جرم میں سزایا بہوجا میں تو بھی سرکاران کی تو ریث کو برقر اررکھتی اوران کے فوت ہونے پران کے ورثاء کوان کی معاش و خدمت دے کر ایسے خاطی کے خاندانی حقوق کی حفاظت کرتی رہتی ہے ۔ اس سے بڑھ کریے کہ ان ملاز مین دیجی کو این کرنے اورا پنے حلقے واثر ملاز مین دین کرنے اورا پنے حلقے واثر

میں ان کو ہرطرح کی تیج وشری کی اجازت ہے جس کا اثر میہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جب رعایا محاصل سرکاری داخل کرتی ہے تو اس میں سے پہلے اپنے قرضے کی رقم معہ سود مجرالے کر سرکاری بن کو بقائے میں ڈال دیتے ہیں گویا سرکار خود نقصان میں رہ کر اس طبقے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

اس کے علاوہ ہندوؤں کے ساتھ سرکار کی رواداری کا بیام ہے کہ ہندو معاشدار لاولد فوت ہونے کے باو چودسرکارا پنی معطیہ معاشوں کو (جن کووہ الیمی صورت میں داخل سرکار کر لینے کی بالکل مجازہے )محض تبنیت کے ضمن میں ایک راستہ چلنے والے خض پر بھی محال کردیتی ہے۔

لاکھوں روپیوں کا نقدر سوم اور لاکھوں روپیوں کی معاش کیمکھی و دیشپانڈیا گیری جوکھن موقتی ومقامی خدمات کے باقی نہ رہنے جوکھن موقتی ومقامی خدمات کی اوائی کا معاوضہ تھا۔ باوجو داب ان خدمات کے باقی نہ رہنے اور ان فرائض کوسر کار دوسرے ذرائع سے بدمصارف مزیدانجام دلانے کے وہ تمام معاش ہائے معاوضہ ہرورا ثبت پر بغیر کی وضعات وکمی کے بدستوران پر بحال رکھے جاتے ہیں۔

یمی وہ مراعات ہیں کہ ہندوؤں کی معاشیں دوسوسال کی حکمرانی آ صفیہ کے بعد بھی علیٰ حالہ قائم و برقرار ہیں۔جس کے باعث ہندوؤں کا تمول بھی زوال پذیز نیمیں ہوا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی بیرحالت کہ :

- (۱) لاولدنوت شده مسلمانوں کی صد ہامعاشیں داخل سرکار ہو کئیں اور ہوتی جاتی ہیں چنانچ آج تک تخیینا ۴۵ فیصدی خالصہ ہو چکی ہیں۔
  - (۲) اگر کسی وارث اناث پرجز أبحال بھی ہوتا تو تاحیات کی قیدلگ جاتی ہے۔
- (۳) وہ تمام منصب جوان کے خون بہانے اور جاں شاری کرنے کے صلہ میں عطا ہوئے تھے ان میں سے ہرورا ثت پروضعات کا عمل نافذ ہے جس کے باعث صد ہا منصب معدوم ہوکراس وقت تک سینکٹر وں خاندان معرض تباہی میں آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کو جومعاشیں مقامی اور موقتی خدمات کے لئے مثل سمتان و دیسمکھ و دیسیا نڈید وغیرہ عطا ہوئے تھے مثلاً مدافعانہ فوج و حفاظت قلعہ جات وغیرہ وہ

سب محض اس بناء پر کہ اب محل شرط باقی نہیں رہا ہے شریک خالصہ کر لئے گئے اور کر لئے جاتے ہیں۔ بحالیکہ اس عنوان کی معاشیں محل شرط باقی نہ دہنے پر بھی ہندو وَں پر بحال واجرا کئے جاتے ہیں۔

(۵) زراعت کرنا چاہیں تو عہدہ داران دیمی جو تمام تر ہندو ہیں وہاں بشکل دخل یانے کاموقع دیتے ہیں۔

(۲) تجارت کے لئے روپے کی ضرورت ہے مگریی خودہی ہندوؤں کے مقروض ہیں۔

اب ان کی معیشت و زندگی بسر کرنے کا اہم اور داحد ذریعیصرف ملازمت رہ گیا ہے ۔ جس میں کثیر کنے بغیر کسی آسائش کے محض زندگی کے دن گذارتے ہیں اور پھر ملازمتوں کا دائرہ بھی محدود ہے۔ بریں ہم قدیم سے بیمل رہاہے کہ اس میں بھی ہندوؤں کو معقول تعداد میں حکومت داخل کرتی رہتی ہے جس سے مسلمانوں کی حق تلفی ہو کردن بدن وہ مفلس و ختہ حال ہوتے جارہے ہیں۔''

( تاریخ اتحاد السلمین دارالاشاعت سیاسی مجلس اتحاد السلمین حیدرآ باد صفحه ۳۷ تا ۴۰۰)

اسی طرح سے آریساج اور ہندومہاسجا کے جھے حیدرآ باد میں داخل ہوتے رہے۔ان کا کام فرقہ وارانہ فعر ہے، ترانے ،اشتعال انگیزی پیدا کرنا ، فرقہ وارانہ فساد کروانا ،سلمانوں کافل کرنا کام فرقہ وارانہ فساد کروانا ،سلمانوں کافل کرنا تھا۔ آپسی خاصمت کا کوئی واقعہ ہوتا تو فرقہ وارانہ رنگ دیجے ۔ ڈسمبر ۱۹۳۷ء میں گنجوٹی مقام کے ایک شراب خانہ کے جھگڑے نے فرقہ واری چیڑ پ کی شکل اختیار کی اوراس میں دسمیانا می ایک شخص کی موت واقع ہوئی ۔ آریہ ساجیوں نے واری چیڑ پ کی شکل اختیار کی اوراس میں دسمیانا می ایک شخص کی موت واقع ہوئی ۔ آریہ ساجیوں نے اس کانام وید پرکاش دیا اور الزام لگایا کہ چوں کہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا اس لئے اسے قبل کیا گیا جب کہ چھیقات کے بعد مرنے والے کانام اور الزامات غلط ثابت ہوئے ۔ ۲۱ مار چی اسلام کی گوٹوال نے تحقیق کی تو پیۃ چلا کہ ایک تا نظے پرجس میں (۳) مسلمان سوار سے ہندوؤں نے جورنگ ریلی منار ہے سے مسلمانوں پر رنگ پھینکا جب ایک تا نظے سے اُتر پڑا اور احتجاج کیا تو آریہ ساجی کارکنوں نے اسے گھیر لیا اور بر چھے سے بھونک کرقل تا کے سے اُتر پڑا اور احتجاج کیا تو آریہ ساجی کارکنوں نے اسے گھیر لیا اور بر چھے سے بھونک کرقل کردیا اور کہنے گئے کہ خاکسار بڑی تعداد میں جمع ہوکر ہندوؤں کوڈرایا دھمکایا اور جملہ کیا نیتجاً ایک مسلم

فوت ہوا۔ حیدرآ باد میں ۱۹۳۸ء میں دھول پیٹ کامشہور فساد ہے جس میں دومسلمان ناحق شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک نواز خان ، بہادر یار جنگ کاعزیز تھا اور دوسرا نو جوان سید زادہ بندہ میاں تھا۔ دونوں بھی چپل گوڑہ کے تھے۔ نظام آباد، پر بھنی ، اود گیر، چنگو پہ میں مسلمان مارے گئے۔ کلیانی ، گنجوٹی وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے ہوئے۔ ان سارے فسادات کے پیچھے آ ربیہ ساجی اور ہندو مہاسجائی تھے۔ اس طرح سے ساری ریاست میں فساد کا ماحول بنادیا گیا تھا اور مسلمان پست ہمت ہوئے۔ بروقت مجلس اتحاد المسلمین نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ انھیں جبنجھوڑا کہ حکمران قوم ہونے کے ناطے خواب غفلت میں ندر ہیں۔ حالات عاضرہ سے مطابقت پیدا کریں اور یہ کہ ذاتی منفعت سے نکل کر تہاری زندگی اللہ اور اس کی کلوق کے لئے ہوئی چاہئے۔ اجتماعی زندگی اور تو می مفعت سے نکل کر تہاری ویا تھا۔ اس کا احیا کریں۔ اپنفس اور مال کے ساتھ جہاد نہ کریں تو خاتمہ میں کوئی شبہ نہیں۔ تہاری صیانت کی گفیل جو ذات پاک ہے اس کی ری کو تھامو۔ اس طرح سے مسلمانوں کی دل کی دھراکن بن گئی تھی۔ مسلمانوں کی دل کی دھراکن بن گئی تھی۔

اس کے بعد ان ہندو جماعتوں نے متحدہ محاذ قائم کیا ۔ حکومت حیدرآ باد اور نظام کو بدنام کرنے کی غرض سے ہندوستان کے طول وعرض میں حیدرآ باد کا سیاہ ترین تصویر پیش کی اور ہندوؤں پر مظالم کا حجموٹا پرو بگنڈہ شروع کیا۔ جب یہ نیا محاذ کھولا گیا تو مجلس کے لئے بھی ضروری تھا اس کا سد باب کیا جائے۔

''چنا نچاس تدبیر کے پیش رفت آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس پیٹنہ میں بمعیت نواب بہادر یار جنگ بہادرومولوی احمد عبداللہ مسدوی شرکت کی گئی جہاں ہندوستان جمر کے مسلم زعماء اور نمائندگان موجود تھے اور حیدر آباد کے مسئلہ کو پیش کیا گیا۔ اس طرح حیدر آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیرونی مسلمانوں کے دلوں میں حیدر آباد کے لئے ایک ایسا ور دیدا کیا گیا کہ وہ حیدر آباد کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ بھنے لگے۔ چنا نچہ آریہ سان کی جانب سے جب ۲۲ رجنوری ۱۹۳۹ء کوآل انڈیا حیدر آباد دُے مقرر کیا گیا تو ہندوستان کے ہر گوشے سے مسلمان اداروں اور عوام نے اس کا جواب دیا۔ حیدر آباد کی ستیگرہ کے خلاف ہندوستان کا مسلمان اداروں اور عوام نے اس کا جواب دیا۔ حیدر آباد کی ستیگرہ کے خلاف ہندوستان کا

کوئی گوشہ ایساباتی نہیں رہاجہاں ہے مسلمانوں نے آواز بلندنہیں کی ۔اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ معاندین کے حوصلے پیت ہوگئے۔''

( تاريخ اتحادالسلمين دارالاشاعت سياسيجلس اتحادالسلمين حيدرآ باد صفحه ۵۹ )

ہندو پرلیس کی زہرافشانیوں کی وجہ سے برطانوی ہند بری طرح متاثر ہور ہاتھا۔ مجلس نے سید فضل حسن وکیل ہا کیکوٹ و رکن مجلس عاملہ مجلس کی صدارت میں ایک وفد برطانیہ ہند کے مختلف صوبہ جات کے لئے روانہ کیا۔ اس وفد نے دو ماہ تک مختلف مقامات کا دورہ کر کے ہندوؤں کے ظاف جومعاندانہ پرو بگنڈہ کیا گیا تھا ذمہ دارانہ افر اداوراداروں سے ملاقات کر کے یہ واضح کیا کہ ہندوؤں پرمبینہ کلم وستم کی رودادوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گوالیار، جودھوراور جے پور کی طرح مسلمانوں پر جوظلم و زیادتی ہوئی ہوئی ہے ولی حیدرآ باد میں ہندوؤں پرکوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے خوالی کی ندمت کی اور سارے برطانیہ ہندگی ہمردیاں حاصل ہوئیں اور ہندو سیول لبرٹی اور آرین ڈیفنس لیگ کے ستیہ گرہوں کے خلاف ہمردیاں حاصل ہوئیں۔ یہ ایک تیسری اہم کامیا بی تھی۔ آوازیں بلندہوئیں۔ یہ ایک تیسری اہم کامیا بی تھی۔

اسٹیٹ کانگریس کا قیام عمل آیا تو حکومت نے اسے غیر قانونی قرار دے کر پابندی لگادی۔
لیکن آریساج اور ہندو مہاسجا کو کھلی چھوٹ دے دی ۔اسٹیٹ کانگریس پر پابندی لگانے کے بعد
وہی کانگریسی آریساجی اور ہندو مہاسجائی ہندوسیول لبرٹی یونین اور آریساجی آرین ڈیفنس لیگ
کے نام سے ستیگرہ وغیرہ کے ذریعہ اپنی مہمات جاری رکھیں ۔لیکن افسوس کہ حکومت نے ان تحریکوں
پرقابو پانے نہ کوئی مضوط پالیسی اختیار کی اور نہ حکومت نے جھوٹے پرو پگنڈہ سے پیداشدہ تاثر کوختم
کرنے کے لئے کوئی اقد امات کئے تاہم حکومت کا کام مجلس نے کیا اور اس کے احتجاج اور کوششوں
کے نتیجہ میں سارا ہندوستان مخالف حیدر آباد کے بجائے موافق حیدر آباد ہوا۔

دو مجلس اتحاد السلمین نے اس نازک وقت میں جہاں مسلمانوں کے حقوق کی حقاظت کی ان کو سیح حالات سے باخبر رکھنے اور ان میں حقیقی سیاسی شعور پیدا کرنے کی خدشیں انجام دیں وہاں اس فریفنہ سے بھی بے خبر نہیں رہی جو ایک تیجی و فادار جماعت ہونے کی بناء پر دولت آصفیہ کی طرف وہ اپنے

ذ مہددار ارکان کو برطانوی ہند میں جہاں سے بے کار اور جابال نو جوانوں کو پانچ چھآنے پومیہ اُجرت دے کرستیہ گرہ کے لئے لایا جاتا تھا بھیج کر دہاں کے ناوا قف لوگوں کو سیح حالات سے روشناس کرایا۔ دوسری طرف اس نے حکومت کو بہترین دانشمندانہ مشورے اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے دیئے اور ملک میں دہشت انگیزی اور امن سوزی کی جو ناپاک کوشش کی جارہی تھی ان کے واقعی تدارک کی طرف متوجہ کیا۔

یدایک افسوس ناک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی مخلصانہ مساعی میں بیرون مما لک محروسه جس قدر کامیا بی حاصل ہوئی اس قدرا ندرون ملک اسے نا کا می کامنہ د کیمنایرات ربیهاجی اپنی شرانگیزی میں برابر مشغول رہے۔خود شہر حیدرآباد عافیت سوز اور امن شکن ہنگاموں کا شکار ہوتار ہالیکن حکومت نے پنچہآ ہنی کی قوت دکھانے کے بجائے ان کے سریر مادرمہر بان کی طرح شفقت کا ہاتھ پھیرا ان کے لئے جیل خانوں میں وہ راحتیں مہیا کی گئیں جوان بیچارےمزدوروں کواپنی جھوپنژیوں میں بھی میسرنیآ سکتی تھیں ۔عدالت کے فیصلہ کے باوجودان سے مشقت نہ ل گئی۔ان کے لئے اولٹین اور دو دھ مہیا کیا گیااس طرح قانون تکنی کے مجرمین کے دل بڑھائے گئے حکومت نے امن قائم رکھنے کے فرض کو رواداری اور محبت کی فراوانی سے بھلا دیا حتی کہ بار بارا پی صفائی اخبارات میں پیش کر کے اینے وقار کو بھی صدمہ پنچایا حکومت نے عملاً میہ تابت کردیا کہ اسے ہندوؤں کی خاطر دار ی ملمانوں سے زیادہ منظور ہے۔اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا پیانہ صبرلبریز ہوگیا۔وکن میں مسلمانوں کے بشش صدسالہ فاتحانہ اقتد اراور حا کمانہ و قار کونزع میں ویکھ کراس ہے نہ رہا گیا۔اس نے حکومت برنگتہ چینی کی اور عزم کرلیا کہ:

''وہ مسلمانان مملکت آصفیہ کے ان مفادات وامتیاز ات اور حقوق کو برقر ارر کھے گی جو دکن میں ان کو نہ صرف سیاسی اقتد ارکی بقاء بلکہ معاشی اور ثقافتی حیثیت کے تحفظ کے لئے تو ار ٹاوتعا ملاً حاصل رہے ہیں۔''

''اب مجلس کے کا ندھوں پر دو گو شد ذمہ داریوں کا بارتھا۔ایک تو و فادار اور انتہائی و فادار جماعت ہونے کی بناء پر حکومت کوآصفی تخت و تاج کے و فادار دافتد ارکی حفاظت کے لئے مخلصانہ اور مفید مشورے دینا اور دوم ملت اسلامید دکن کے حقوق کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کو تیار کرنا تا کہ گذشتہ چھسوسال ہے جس طرح حکومت دکن کے دست راست بنے رہے ہیں آئندہ بھی حکومت کے ہرآڑے وقت میں کام آسکیں۔''

( تاريخ اتحاد السلمين دارالا شاعت سياسيه للساتحاد السلمين حيداً باد صفحه ٢١ تا ٢٣)

مجلس اتحاد آسلمین ، حالات زمانه کامقابله کرتے ہوئے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ حکومت کے لئے بھی بڑی خدمات انجام دے رہی تھی ۔ گر حکومت خاموش تماشائی تھی ۔ پچھ کیا تو بس آریہ ساجیوں اور ہندومہا سبھائیوں کوخوش کرنے کے لئے کیا تا کہ ہندوعوام کوخالف یا ناراض نہ کیا جاسکے جونظام کی بقاء کے لئے خطرہ بن سکتے تھے۔

مجلس اتحاد المسلمین کواس تلخ حقیقت کے باوجود بڑا نازک اوراہم کام انجام دینا ضروری تھا جوسلمان اور مسلم مملکت کے مفاد کے لئے تھا۔ مجلس اور نواب بہادر جنگ کی دوررس نگاہیں اس خطر ہے کو بھانپ چکی تھیں کہ ذمہ دارا نہ حکومت کے مقابل مسلمانوں کا کھڑار بہنا مشکل ہے۔ کیوں کہ وہ آبادی کے تناسب میں (۱۵) فیصد ہونے کی وجہ سے بڑی اقلیت میں تھے اور (۸۵) فیصد والے اکثر یتی طبقہ بندو سے مقابلہ بے معنی تھا۔ اس نازک موقع پر بہادر یار جنگ ہی برصغیر کے وہ والے اکثر یتی طبقہ بندو سے مقابلہ بے معنی تھا۔ اس نازک موقع پر بہادر یار جنگ ہی برصغیر کے وہ واحد مسلمان تھے جھوں نے مسلمانوں کی عددی کمزور طاقت کے باوجود مسلم اقتد ارکا نعرہ بلند کیا۔ واحد مسلمان سے باوجود مسلم اقتد ارکا نعرہ بلند کیا۔ انھوں نے بہ بانگ دھل اعلان کیا کہ مسلمان اس سرز مین پر سات سوسال سے غالب و حاکم رہے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں آزاد اور آنگر یزوں کے حلیف رہے ہیں۔ اس لئے آھیں حکمر انی کا حق ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں آزاد اور آنگر یزوں کے حلیف رہے بیں۔ اس لئے آھیں حکمر انی کا حق اعلان بہادر یار جنگ کی جسارت ایمانی کا مظہر تھا اور اپنے اس دعوے برعالمی شہرت یافتہ ماہر دستور تانون و سیاست داں جناح سے مہر تو ثیق شہت کروائی۔ اپنے دعوی کے جواز میں جود لاکل اپنی تقاریر میں بیش کئے بڑے سے بڑے علم دار بھی بے وزن نہیں یائے۔

ہندوستان کی مسلم اقلیت مسلم اقتد ارکی بجائے تحفظات کے لئے کوشاں تھی بہادریار جنگ کی تقاریر نے ان کارُ خ ہی بدل ڈالا:

ا تقاریرونگارشات قاکدملت بهاوریار جنگ - بهادریار جنگ اکیدی کراچی صفحه ۱۵۴،۱۵۳

'' بہادریار جنگ کامسلمانان ہند ہے پہلا سیاسی رابطمسلم لیگ کے اجلاس بیٹنہ ۱۹۳۸ء میں ہوا۔ یہاں انھوں نے ایک مخصوص علحدہ جلسہ میں جوصوبہ سرحد کے اورنگ زیب خال کی صدارت میں منعقد ہوا تھا ،حیررآ باد کے مجوزہ دستوری اصلاحات کے تعلق ہے اس موقف پر جوانھوں نے اختیار کیا تھا، شرح وسط کے ساتھ روشنی ڈالی، جس کا خلاصہ ان ہی کے الفاظ میں یہ تھا کہ'' میں مسلمانان حیدرآ باد کے مفادات کے تحفظ اور مراعات کے حصول کے لئے کوشان نہیں ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی تحریک مسلمانان حیدرآ باد کے مفادات کے تحفظ کی تحریک ہے اور ندان کے لئے مراعات کے حصول کی جد د جہد \_میری جنگ''مسلماقتدار'' کی جنگ ہے!مسلمان سات سوسال ہے سرز مین دکن پر حکمران رہے ہیں۔اب نصیں مغربی جمہوری تصورات کی آٹے کر تکوم نہیں بنایا جاسکتا۔ اکثریت کی تمین گاہ میں بیٹھ کر''مسلم اقتدار'' کے اس قلعہ کوجس کا نام حیدرآ بادے ڈھانے نہیں دیا جائے گا۔ قائدین مسلم لیگ کے لئے بیایک اچنجے میں ڈالنے والی بات تھی کے حیدرآ باد کی مسلم اقلیت کا بدر ہنماا پنی اقلیت کے لئے حقوق کا تحفظ جاہ رہا ہے اور ندمراعات کا طالب ہے بلكه وه ادعا حكمر اني كرر ما بابتك جوسياس تحريكات مسلمانان مندك قائدين نے چلائي تھیں ،ان کامقصد ومنشاءصرف بیرتھا کہمسلمانو ں کا جدا گانتہ شخص برقر اررہےاور دستوری ترقی کی ہرمنزل بران کے حقوق کا تحفظ ہوتارہے۔ گویا مسلمانان ہند کی ہرسیاس تحریک ''تحفظ حقوق'' کی تحریک تھی'' دُوم کی افتدار'' کی تحریک نہتھی۔اس کی سب سے بڑی وجہوہ مرعوبیت تھی ، جو برطانوی تصور جمہوریت کے تحت ان کے ذہمن و د ماغ پر'' ایک عد دی اقلیت'' ہونے کے باعث چھا گئی تھی یا انگریز ہندو گھ جوڑنے اپنے دانشورانہ پروپگنڈے کے زور پران کے دلوں میں بٹھادی تھی۔''عددی اقلیت'' تو بس تحفظات کا مطالبہ کر عمتی ہے وہ اقتدار کی بات کیے کر سکتی ہے۔ یفتش مسلمانان ہند کے دل ود ماغ پر ثبت ہو چکا تھا۔ای لئے ان کے قائدین بھی' دمسلم اقتدار'' کی بات کرتے ہوئے ایچکچا ہٹے محسوں کرتے تھے۔ بہادریار جنگ کے نعرۂ مستانہ''جم دکن کے بادشاہ ہیں''نے ان کو چو نکادیا۔ بیا یک ادر واقعہ ہے کہ اجلاس پیٹنے کے بعد مسلمانان ہند کی سیاست کا زُخ بدل گیا اور اجلاس لا ہور پی ۱۹، میں انھوں نے ''حصول تحفظات' کے بجائے''حصول افتد از' کو اپنانصب العین قرار دے دیا۔ مسلم عوام اور ان کے قائدین کے مطبح نظر کی اس تبدیلی میں جہاں اور عوامل کا رفر ما تھے، وہاں بہادر جنگ کی جرائت ایمانی کو بھی دخل تھا کہ انھوں نے اُمت مسلمہ ہندگ آ تکھوں کے سامنے ایک نئی تصویر کی نقاب کشائی کی ، جس کی درخشانی و تابانی کے سامنے پرانے تصورات تحفظات ومراعات ماند پڑ گئے اور ایک نیا تصور'' حکمر انی وفر مانروائی'' جگمگا اُٹھا! یہ سب کچھاس وقت ہوا جب کہ ایک مردمومن نے ان کی آ تکھوں پر سے عددی اقلیت کی مرعوبیت کا پردہ اُٹھایا اور ان کے ذبن و د ماغ پر سے بچکچاہئے کا وہ نقش مٹایا جو اُٹھیں دعوی کا تردہ اُٹھایا اور ان کے ذبن و د ماغ پر سے بچکچاہئے کا وہ نقش مٹایا جو اُٹھیں دعوی کا تردہ اُٹھایا ور ان کے ذبن و د ماغ پر سے بچکچاہئے کا وہ نقش مٹایا جو اُٹھیں دعوی کا تحداد کی اُٹھا کے اُٹھا کے اُٹھیں دعوی کا اِٹھا کے اُٹھا کے اُٹھا کے اُٹھا کہ اُٹھا کے دبن و د ماغ پر سے بچکچاہئے کا وہ نقش مٹایا جو اُٹھیں دعوی کا اُٹھا اُٹھا کے اُٹھا کے دبن و د ماغ پر سے بچکچاہئے کا وہ نقش مٹایا جو اُٹھیں دعوی کا اِٹھا کے دبن و د ماغ پر سے بچکچاہئے کا وہ نقش مٹایا جو اُٹھیں دعوی کا اُٹھا دور کے تھا۔''

(تقاريره زگارشات بها دريار جنگ شاكع كرده بها دريار جنگ اكيذي كي كراچي صفحه ١٥٦،١٥٥)

اسی لئے مجلس کے دستور میں اغراض و مقاصد میں جوسیاسی مسلک کا اضافہ ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمانان مملکت آصفیہ کی بیے حیثیت ہمیشہ برقر ارہے کہ فر مانروائے ملک کی ذات اور تخت ان ہی کے جماعت کے سیاسی اور تمدنی اقتد ارکامظہر ہے۔اس بناء پرمملکت کی ہر دستوری ترمیم میں فر مانرواکے اقتدار شاہانہ کی بقاء واحتر ام مقدم ہے۔

1900ء کے وفاقی قانون کے بعد ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کا مطالبہ دلی ہی ریاستوں میں جڑ پکڑ رہا تھا۔ ہندووں کے بعض گوشوں سے خاص طور پر برہمن لا بی کی طرف سے دستوری اصلاحات کا مطالبہ اس مقصد کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ دستور میں تبدیلی سے اقتدار مٹھی بجراعلیٰ ذات کے ہندو، برہمن، بنیا وغیرہ کے ہاتھ آئے گا۔ حیدر آباد میں فرقہ وارانہ منافرت جو آریہ ساج، ہندومہا سبعا اور کا نگریس کی جانب سے بچسلائی گئی تھی اس سے مجلس پریشان تھی کہ دونوں فرقوں کا صدیوں سے قائم تانہ بانہ لوٹ جائے تو زیادہ فائدہ تو اکثریت کی بناء پر آئندہ ہندووں کو ہوگاس لئے وہ یہیں چاہتی تھی کہ دونوں فرقوں میں اختلاف کی خلیج بڑھے۔ اس لئے مجلس اتحادوا تفاق کو قائم رکھنے کی رکھنے کی خلیج بڑھے۔ اس لئے مجلس اتحادوا تفاق کو قائم رکھنے کی مور جہد شروع کی اور ایک متحدہ پلیٹ فارم کا کام شروع ہوا۔ میر اکبر علی خان نے نواب غرض سے جدوجہد شروع کی اور ایک متحدہ پلیٹ فارم کا کام شروع ہوا۔ میر اکبر علی خان نے نواب بہادریار جنگ میر اکبر علی خان ، کاشی ناتھ راؤو ید بیاور

ہنمنت راؤکے درمیان کوئی چودہ شتیں ہوئیں اور مفاہمت بڑی حد تک طے پا چکی تھی اور بیہ مفاہمتی فیصلہ حکومت کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا کہ کارآ بان ۲۳ ۱۳۳۱ف (۲۲ ستبر ۱۹۳۷ء) کوسرا کبر حیدری صدراعظم باب حکومت نے دستوری اصلاحات کے لئے ایک سمیٹی کے تقر رکا اعلان فر مایا۔
اس بے وقت اعلان نے مفاہمتی کوشش پر پانی چیبر دیا۔ بیہ بات بعیدازعقل تھی کہ آخراس اہم کوشش کونظام کی حکومت نے کیوں سبوتان کیا۔ اگر جلس اور چندا ہم قائدین کے سرکامیا بی کا سہرا جاتا تھا تو حضور نظام کی حکومت نے کیوں سبوتان کیا۔ اگر جلس اور چندا ہم قائدین کے سرکامیا بی کا سہرا جاتا تھا تو حضور نظام کی حکومت نے کیوں سبوتان کیا۔ اگر جلس اور چندا ہم قائدین کے سرکامیا بی کا سہرا جاتا تھا تو والی تھی جوآ خرکار حضور نظام کی منظوری کی مرہون منت ہی تو تھی ۔ نظام ، سرا کبر حیدری اور حکومت کی ناعاقب اندیثی کا واویلا جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اب ہندوؤں میں مفاہمت سے کوئی دلچہی باقی نہ ناعاقب اندیثی کا واویلا جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اب ہندوؤں میں مفاہمت سے کوئی دلچہی باقی نہ باقی نہ باقی نے ماحول کوہوا گی۔

پھر چندمسلمانوں نے مفاہمت کی کوشش کی ۔نواب بہادریار جنگ مسلمانوں کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے کون نمائند گی کرےخود ہندوؤں میں اختلاف رہا۔ بالآ خرنرسنگ راؤ کا انتخاب کیا گیا۔

''ابتدائی دور میں یہ گفتگو بڑی اچھی طرح جاری رہی اور قضیہ بجھتا نظر آنے لگا

لیکن نوعیت حکومت کے مسئلہ پر دونوں حضرات کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں

اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر پرشدت کے ساتھ مصرد ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گفتگو بھی ناکام رہی۔
شالع شدہ مراسلت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر نرسنگ راؤکواس پراصرار تھا کہ
''فرمہ وارانہ حکومت'' کو کم از کم بعید نصب العین کی حیثیت سے راضی نامہ میں شلیم کرلیا
جائے اورنواب بہادر یار جنگ بہادراس امر پرمصر تھے کہ گفتگو کی پہلی منزل میں جب یہ
طے شدہ ہے کہ موجودہ طریقہ حکومت کی تبدیلی کا نہ کوئی مطالبہ کیا جائے گا اور نہ مستقبل کے طے شدہ ہے کہ موجودہ طریقہ حکومت کی تبدیلی کا نہ کوئی مطالبہ کیا جائے گا اور نہ مستقبل کے لئے کوئی شرطیا پابندی عائد کی جائے گی تو ایسی صورت میں میلمانوں سے ایسے کی نصب العین کے تول کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا تو اسے سے کہ مطالبہ نہیں کیا جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے ایسے کی نصب

(تارخ ٔ اتحاد المسلمین جاری کرده دارالا شاعت سیاسیه صفحه ۲۲، ۲۲) ''مفاهمت کی دوسری کوشش مسٹر زسنگ را دا یا پٹریٹر اخبار رعیت نے کی اور وہ جس وجہ سے ناکام رہی اس کا آپ سب کوعلم ہے کیوں کہ میری اوران کی مراسلت اخبارات میں شائع ہو چکی ہے ۔ اول تو ان کی جماعت ان کو خط اعتماد دینے کے لئے تیار ہی نہتی ۔ جب ان کو خط اعتماد ملاتو گفتگو شروع ہوئی ۔ تعلیم اور تحکہ اُمور نہ ہی سے متعلق مسائل کو متفقہ رائے سے طے کیا گیا ۔ طریق حکومت کے مسئلے پر میر ا اور ان کا اختلاف شدید ہوگیا ۔ وہ ذمہ دارانہ حکومت چاہیے تھے اور میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہتا ۔ جھے یقین ہے کہ میں نے ان کوا پنے دلائل سے مطمئن کرلیا تھا اور وہ اس پر راضی بھی ہو چکے تھے کہ اس مطالبے پر اصرار نہ کریں گیا اور جم کی اور طریقے پوغور کر رہے تھے کہ مشر نرسنگ راؤنے جمھے وار دھا چلنے کی وعوت دی ۔ میر سے انکار پر وہ خود گئے اور وہاں سے لوٹے تو ذمہ دارانہ حکومت کے مطالبے پر شدید اصرار کے ساتھ او ٹے اور ان کا یہی اصرار انقطاع گفتگو کا باعث ہوا۔''

(تقاریرونگارشات بهادریار جنگ - بهادریار جنگ اکاذیکی کرایی صفحه ۲۰۱)

یادر ہے کہ میرا کرعلی خان ایک نیشلسٹ مسلمان تھے اور بہادر یار جنگ اس وقت کے سیکولر رہنما کہلانے کے مستحق تھے۔ ہندو بھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کی بات کا اثر ان پر بہت تھا اور ٹالتے نہ تھے۔ مسلمانوں کے مانے ہوئے اور دل و جاں سے جاہے جانے والے رہنما تھے۔ دستوری اصلاحات کا کوئی مطالبہ کی گوشہ سے نہ تھا۔ انگیزوں کا دباؤ تھا کہ حیرا آبادو فاق میں شریک ہواور کا نگرلیس چاہتی تھی کہوفاق میں روسائے سلطنت کے نامز دکر دہ نمائندوں کی بجائے وائی فات بین المائندے ہوں۔ عالباً کا نگر یہوں سے مرعوب ہوکر اور انگیزوں کو خوش کرنے کے لئے یہ ناعا قبت نمائندے ہوں۔ عالباً کا نگر یہوں سے مرعوب ہوکر اور انگیزوں کو خوش کرنے کے لئے یہ ناعا قبت اندیش اقدام کیا گیاجو نظام اور سرا کبر حیدری کی بڑی فاش سیاسی غلطی تھی۔ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا اور خود نظام کا ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ادعا تھا کہ ایسے اقدامات اس وقت تک ضروری نہیں جب تک ہندوستان کا سیاسی نقشہ واضح نہ ہوجائے۔ یہ بڑی معقول بات تھی۔ عہدعثانی کا حیدر آباد بجا طور پر ترقیا سے اور اصلاحات کے لئے امتیازی خصوصیت کا حامل تھا درارت کے قدیم طریقوں کو تبدیل کر کے جلس وزراء (جس کو باب حکومت یا Cabinet کہتے ہیں)

قائم کر کے دز راءادرصد راعظم کے اختیارات وضع کئے گئے تھے۔سب سے اہم کام عاملہ سے عدلیہ کو علحدہ کیا گیا مجلس وضع قانون کو دسعت دے کر قانون دانوں اور مختلف نمائندوں کوشامل کیا گیا۔ بیہ مجلس وضع قانون صحیح معنوں میں مقتنہ (Legislature) تھی ۔اس کھا ظ سے مقتنہ ، عاملہ اور عدلیہ سلطنت کے (۳) اہم شعبے قائم کئے گئے ۔مقلنہ جومحدو دنمائندوں پرمشمل تھی ( قانون پیشہ سے دو ار کان ، جا گیردار طبقے کے دو ، اور صرفخاص مبارک سے ایک اور عام رعایا کے دونمائندوں کے علاوہ ذ مهءمهده داروں برمشتمل تھی) چوں کہ تر قیات مختلف شعبہ ہائے حیات میں ہور ہی تھیں اس لئے نظام نے مناسب سمجھا کیمجھدارعوا می نمائندوں کو جو حکومت کی تر قیات میں مفیدمشورے دے سکتے ہیں ، شامل کیا جائے ۔اس لئے مقتنہ کی اصلاح کی جانب توجہ ہوئی اور ۱۹۲۰ء میں اس مقصد کے تحت فرمان جاری ہوا۔ نظام کا مطح نظر یا مقصداس کے سوا کچھ نہ تھا کہ قانون سازمشیروں کی تعداد میں کچھ اوراصحاب فکر کااضا فہ کیا جائے۔ رائے بالمکند (وظیفہ یاب جج ہائی کورٹ) کو حکم ہوا کہ اس مقصد کے تحت ایک رپورٹ توسیع مجلس وضع قانون مرتب کی جائے۔ بیز ماندسرعلی امام کا تھا۔اگریہاس وقت ہوتے تو بیرکام بعجلت مکنہ اور نظام کے مقصد کے مطابق تکمیل پاجا تا۔ان کے جانے کے بعد جو صدراعظم اوروزراءآ ئے اس کا م کولیت ولعل میں اس لئے ڈال دیا کمجلس وضع قانو ن میں تو سیچ کی وجہ سے جمہوریت کی بنیاد پڑے گی جورفتہ رفتہ اقتد ارہی پراٹز انداز ہوگی ۔اس لئے اس مسئلہ کوٹالا جانے لگا۔۱۹۳۵ء کے وفاقی قانون کے نفاذ کے بعدے۱۹۳۷ء میں برطانوی ہند میں جب ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے لئے اقدامات کئے گئے اور اس طرح کی حکومتیں قائم ہوئیں تو کانگریس نے ہندومہا سبحااور آربیہاج سے ہاتھ ملا کر حیدر آباد میں فرقہ وارانہ فسادیپدا کرنے کی کوشش کی۔ اُدھر انگریز قیام وفاق کے لئے پردلی ریاستوں پر دباؤڈ النے لگے۔سرا کبرحیدری نے غالبًا ان اثرات کے تحت بلاسو ہے سمجھےعوا می نمائندوں خاص طور پرمجلس اتحا دالمسلمین کےمشورے کے بغیر ریکا یک دستوری اصلاحات کااعلان کرکے ناعاقبتا نہ اقدام کیا۔اس قتم کی اصلاحات کاعوام کے کسی گوشے سے نہ تو مطالبہ تھااور نہ نظام کا ایباطمح نظر تھا۔اس لیے مجلس اتحا دامسلمین نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ احتجاج کرتی رہی ےحکومت پر داضح کیا گیا کہ مسلمانوں کے ذمہ دار اور حقیقی نمائندوں سے تبادلہ خیال ہو اوراضیں اس پرمطمئن کیا جائے کہ سلم مفادی پوری حفاظت ہوتی ہے۔اس وقت فضاءان اصلاحات کے لئے موافق نہیں تھی ۔اصلاحات کی نوعیت کچھ بھی ہو کوئی بھی طبقہ مطمئن نہیں تھا اور بے چین تھا۔ اگرنظم ونسق میں خرابیاں ہوں تو ان کی اصلاح کی جائے ۔ اس لئے اصلاحات غیر ضروری ہیں اور انھیں روک دیا جائے مجلس نے ۱۹ رار دی بہشت ۱۳۲۸ ف کوایک وفد جواراکین عاملہ پر مشتل تھا صدراعظم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے ایک یا دواشت بھی اصلاحات کے خلاف میں پیش کی اور مطالبہ کیا کہ حیدرآ با دکاسیاسی اقتد ار متفرر نہ ہو۔ موجودہ دستور میں کوئی تبدیلی ناگزیر ہو تو مسلمان کوئی ایس سیاسی تبدیلی قبول نہیں کرے گا جس میں مسلمانوں کی سیاسی برتری جوسالہا سال سے چلی آرہی ہے متاثر ہو جاتی ہو۔ باوجود اس نمائندگی اور احتجاج کے میٹی کام کرتی رہی۔

آئنگارکیٹی نے ۲۵ رمبرسہ ۱۳۴۷ ف م ۱۳۸ اسٹ ۱۹۳۸ء کواپنی رپورٹ حکومت کوپیش کی۔ مجلس وزراء (باب حکومت نے ۱۹۳۸ء کو بدل کے ساتھ منظور کی کی سفارش کی ۔ نظام نے رپورٹ منظور کردی ۔ رپورٹ بتاریخ کے ارجولائی ۱۹۳۹ء کوعوام کے لئے شائع کردی گئی ۔ رپورٹ کی اہم سفارشات ستھیں

- (۱) ایک قانون سازمجلس تشکیل دی جائے جو (۸۵) ارکان پرمشمل ہوجس میں سے (۳۲) ارکان منتخب شدہ ہوں اور باقی (۳۳) نامز دکردہ۔
- (۲) عوامی نمائندوں کا انتخاب علاقه واری بنیاد رینهیں بلکه پیشیروارانه اور مفادات کی بنیاد پر ہوگا
  - (٣) طريقه انتخاب جدا گانه نبيس بلكه مخلوط هو يعنی هندومسلم اور دیگر اقلیتیں مل کرانتخاب کریں -

(۲) طرایقه کاب جدا کاب و این بیده و طونون به بعد و این بیشه و این بین بیشه و این بیشه و

ہوئے۔ ہزاروں لوگوں کا اجتماع'' بیت الامت'' ( بہادریار جنگ کا مکان جس میں وہ رہا کرتے

تھے) پرکئی روز تک ہوتار ہا جلوس نکلے اور مظاہرے ہوتے رہے۔حالات نے شدیدا حجاج کا رُخ اختیار کیااور حکومت گھبراگئی۔ حکومت کے مختلف گوشوں کی جانب سے بہادریار جنگ سے استدعا کی جاتی رہی کہ حالات کو قابومیں رکھا جائے۔ یہ بہادریار جنگ ہی تھے جومسلمانوں کے جذبات پر قابو یا سکےاورانھیں کی یقین دہانی پرمسلمانوں نےنظم وضبط کامظاہرہ کیااورمجکس کے فیصلے کے منتظر ہے۔ مجلس نے اصلاحات کوقبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو مسلمانوں کوسکون ہوا۔اس کے بعد مجلس نے الیم ترمیمات پیش کیں جن سے مسلمانوں کے حقوق اورامتیازات کا تحفظ ہو سکے۔ بیدهم کی دی گئی کہا گر مطالبات قبول ندہوں توراست اقدام کیا جائے گا۔راست اقدامات کی ساری تیاریاں کرلی گئیں۔ مسلمان ریاست میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے تھے۔ بڑے خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا۔ حكومت كوابني غلطى كااحساس ہوا اور پریشان ہوكر قائداعظم محمطلی جناح كو مدعو كيا تا كـ معامله فہمى ہوجائے ۔ قائد اعظم متبر ۱۹۳۹ء میں تشریف لائے اور چند دنوں تک سرکاری مہمان رہے۔ بہادریار جنگ مجلس اور حکومت کے اربا ب حل وعقد سے تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد حضور نظام کومشورہ دیا کمجلس قانون ساز میںمسلمانوں کی برتری رہےاورمسلمانوں کے مفاد کی حفاظت ہو۔ صرفخاص کے نامز د ہونے والے نمائندے لاز ماً مسلمان ہوں ۔ابتخابات مشتر کہبیں بلکہ جدا گانہ ہوں ۔ یعنی مسلمان اینے نمائندے اور ہندوا بے نمائندے منتخب کریں ۔ نظام نے مشورہ قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کاتح ر<sub>ک</sub>ی تیقن دیا۔ دوسری طرف قائد اعظم نے بہا دریار جنگ کومشورہ دیا کہ پرامن طور پرحکومت حیدرآ بادیر دباؤڈ الیس کہ برصغیر ہند کے سیاسی نقشہ واضح ہونے تکیہ اصلاحات ملتوی رکھے جائیں۔اس دوران دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز ہوا۔حکومت نے اس بوری اسکیم کوموقع پا کرمعرضِ التواء میں ڈال دیا۔

میجلس اتحادالمسلمین کی بڑی سیاسی کامیا بی تھی جس کی وجہ سے مجلس کا سیاسی اثر ریاست میں قائم ہو گیا اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی۔ بہاور یار جنگ کی قیادت بہت بلند ہو کی اور ان کی عظمت کا سکہ بیٹھ گیا۔

مجلس اور بہادر یار جنگ کی فراست و قیادت اس حقیقت کوخوب بہچان گئی تھی کہذمہ دارا نہ حکومت یا جمہوریت کی لڑائی اس وقت حیدرآ باد کامسلمان نہیں لڑسکتا چوں کہ بیشد بدا قلیت میں تھا اس لئے اس کامفاداس میں تھا کہ حیدرآ باد کا آ زادانہ مقام جو تاریخ کے ہردور میں رہاہے واپس لیا حائے اور سلطنت کا سربراہ آصفیہ خاندان سے ہو۔ بیرمطالبدایک اُصول اورحق کی بنیاد برتھا کہ سلطنت حیدرآ بادا گکریزوں کی حلیف تھی نہ کہ باجگزاراور ماتحت ۔اس لئے جب انگریز اقتد ارعوام کو نتقل کر کے واپس جانا حیا ہے تھے تو از رو بے معاہدہ حیدرآ باد کواینے اصلی مقام پرواپس ہونا تھا۔ ہیہ دلیل بڑی قوی تھی مجلس اتحاد المسلمین بھی بھی نظام کو ہٹانانہیں چاہتی تھی بلکہان کے قائم رہنے میں ملمانوں کا مفادمضم تھا۔اس لئے آصفیہ خاندان کے فرد کو بادشاہ کی حیثیت ہے متمکن رکھنے کا مطالبه تفاليكن اس كاكيا كيا كيا جائے كەنظام شكى المز اج تتصوه دورخى ياليسى پرقائم تتصاپناعلىحد ەراستە بنالیا تھا ۔فراست تو اس میں تھی کہ ایک مستقل اور مضبوط پالیسی اختیار کی جاتی ۔ غالبًا پیہ مجھ کر کہ جمہوریت قائم ہوتو نظام کا باقی رہنا مشکل ہے اس لئے پیشگی اقدام کرتے ہوتے اصلاحات نمیٹی کی آ ڑ میں اقتد ارالیمی ذمہ دارانہ حکومت کے حوالے کرنا جاہتے تھے جس کے سربراہ خود برقر ارر ہیں ۔ ا پیے ہی جیسے کہ برطانیہ میں بادشاہ سر براہ ہوتا ہے لیعنی نظام ان کا اقتداراوران کا رتبہ باقی رہے یا ہے مسلمان اقلیت میں آ کرسینکٹروں سال کے اقتدار سے محروم کیوں نہ ہوجا کیں مجلس اور نظام میں یہی بڑا گہرانکراؤ تھامجلس مسلمانوں کی سیاسی برتری کھونانہیں جا ہتی تھی۔اس ٹکراؤ کالاز ماُ نتیجہ د د کی لڑائی میں تیسر ہے کے فائدے کے مصداق والی بات تھی۔

وول دائی میں میر سے وہ مدے سے سین میں گئی تھی مسلم اقتد اراور سیاسی برتری کے لئے جوراستہ
مجلس اتحادالمسلمین ایک طاقتو تنظیم بن چی تھی مسلم اقتد اراور سیاسی برتری کے لئے جوراستہ
مشترک تھے۔اس مشتر کے مقصد کے حصول کے لئے لازم تھا کہ نظام مجلس سے تعاون کرتے اور مل جل
مشترک تھے۔اس مشتر کہ مقصد کے حصول کے لئے لازم تھا کہ نظام مجلس سے تعاون کرتے اور مل جل
کراکام کرتے ۔لیکن ابیانہیں ہوا۔ بہادریار جنگ کو اس کا شدیدا حساس تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت
اس وقت تک کامیا بنہیں ہو سکتی جب تک کہ حکومت کی باگ ڈوراس کے ہاتھ میں نہ ہو۔نظام اپنے
مفاداور مطلب کے لئے دوغلی پالیسی اختیار کرتے رہے۔ یہ مجلس کے لئے بڑادھکہ اور صدمہ تھا۔ مجلس،
مسلمانوں کی زندگی اور موت کی لڑائی میں ایک ایسے سرکش گھوڑے پرسوارتھی جواس کے کنٹرول میں نہ
تھا اور کی وقت بھی زیر کرسکتا تھا۔ نظام کے تعاون اور دونوں کے مشتر کے عمل سے ہی ہے اہم لڑائی لڑی
جاسکی تھی۔ گرافسوس کہ ایسا ہونہیں پایا۔ حیدرآ باد کے زوال کے اسباب میں سی بھی ایک اہم سبب تھا۔

## نقصان عظيم

مجلس اتحاد کمسلمین ایک مضبوط، بااثر اورمسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت کی حیثیت سے ۱۹۴۰ء میں سرگرم ہوگئی اور اس نے اقتدار کے موجودہ تین مراکز (نظام، دربار اور ریزیڈنی) میں ایک اورمرکز کی حیثیت اختیار کرلیا مجلس کا مقصد واضح تھا کے مسلم افتداراور نظام کواس کے سربراہ مملکت کی حیثیت ہے باتی رکھا جائے مجلس جس نے اصلاحات کو نامنظور کیا تھاو ہیں اس نے نظم و نت کی وہ فرسودگی کی طرف حکومت کوتو جہ دلاتے ہوئے اصلاحات نظم ونس کا مطالبہ کیا تھا مجلس وزراءایک عرصہ سے چند خاندانوں کی اجارہ داری بنی ہوئی تھی جومسلمانوں کے نام سے اسے ذاتی اقتدار کے تحفظ کے لئے قانون اورنظم ونسق پراٹر انداز ہور ہے تھے۔اسی لئے مجلس نے پیمحسوں کیا کہ مملکت کی عاملہ کی مشنری میں جے باب حکومت کہا جاتا تھا تبدیلیاں اور اصلاحات لائی جا کیں تا کہ عوا می بھلائی اور مفاد کے کام جوغیر کار کر دافراد کی وجہ سے متاثر تھے تھیں درست کیا جائے \_موجودہ مجل وزراء میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں جس سے اہل ملک کواطمینان ہو۔ بیعام وستور ہے کہ آئے دن نظم ونتق کے چلانے میں اصلاح ہوتی رہے۔اکثر وزراءاورار کان باب حکومت طویل عرصہ سے کارگذار تھے۔ان کی وجہ سے کارو بار میں تعطل ہور ہا تھااس لئے جن معزز ارکان کی مدت قریب اختم ہوانھیں توسیع نہ دی جائے اوران کی جگہ کار کر دافر اوسے پر کی جائے۔وز راء کی مدت زیادہ سے زیادہ یا کچ سال کردی جائے تا کہ کار کر داور ترقی پذیر تخیلات اور تصورات کے حامل اشخاص کی خد مات سے استفادہ کیا جائے ۔ان وجوہات کی بناء پرمجلس نے نظام سے درخواست کی کنظم ونسق کی خرابیوں کو حالات کے مدنظر درست کرناضروری ہے اس تحریک کی ہندوؤں نے بھی تائید کی اورسب نے محسوں كيا كهضرورى اصلاح مين تاخيرند بو\_

دوسری عالمی جنگ عظیم اپنے شباب پڑتھی ۔ کانگریس نے بھی انگریزوں پرایسے موقع پر برا

دباؤبنائے رکھا کہ آخر جنگ کا مقصد کیا ہے اور جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی دی جائے ورنہ ہندوستان کا جنگ میں حصہ لینا ہے کارو ہے مقصد ہوگا۔ انگریزوں نے دوران جنگ آزادی دینے کے وعدہ کیا۔ جنگ کے دوران نظام نے بھی انگریزوں کی دل کھول کر مالی اور نوجی مدد کی تھی وہ متوقع سے کہ انگریزاس کا صلد دیں گے۔ 1919ء کی جنگ عظیم میں نظام کے گرانفقر راحیانات اور امداد کا صلہ انگریزوں نے سوائے یار وفا دار اور ہزاگر اللیڈ ہائینس کے خطابات کے پچھے نہ دیا تھا۔ نظام کو انگریزوں پرکامل بھروسہ تھا کہ وہ ان کی ان خدمات کے صلے میں وفا داری سے کام لے کرافتہ ارکی منتقلی کے وقت ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے حاصل کردہ علاقہ جات واپس کرتے ہوئے ان کا سابقہ آزادانہ موقف بحال کردیں گے۔ بیصرف ان کی خوش فہی تھی۔

مجلس جس کومسلم مملکت کی بھالی کی فکرتھی وہ ان خوش فہمیوں میں مبتلا ہونانہیں چاہتی تھی۔وہ اس حقیقت کو جان گئی تھی کہ ہندوستان کی آزاد کی کے ساتھ ساتھ حیدرآ باد کوآزادانہ حیثیت نہ دی جائے تو بہزورطافت آزاد کی حاصل کرنے کے سوااور کوئی راستہیں ۔اگرآزاد کی دی جائے تو اُسے قائم رکھنے کے لئے دفاع کی ضرورت بھی ہوگی ۔اس لئے دفاع کومت کم کرنے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے ایک اہم یا دداشت مور نہ ۲۲ رجمادی الثانی ۱۳۵۹ء (۱۹۲۰ء) صدراعظم باب حکومت کودی تھی کہ :

"جنگ نے مسلمانان حیدراً بادکومملکت آصفیہ اسلامیہ کے حال اور مستقبل ہے متعلق نہایت اہم مسائل ہے دو چار کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مجلس عاملہ اتخاد المسلمین کی خواہش ہے کہ حکومت آصفیہ کوان مسائل کی نسبت مجلس کے نقاط نظر ہے مطلع کر دیا جائے تا کہ حکومت ان پر سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائے۔

حکومت مسلمانان حیدرآباد کے اس متحکم ایقان سے ناواقف نہیں کہ ہٹلریت کے خلاف برطانیہ کی مہیب کھکش نصرف اس کی اپنی حیت کی بقاء کی خاطر بلکداس کے ہراتحادی اور حلیف کے تحفظ کے لئے جاری ہے مسلمان اس حقیقت کو معلوم کر کے مطمئن اور مسرور ہیں کہ حیدرآباد کے فوجی اور دیگر وسائل

ا پنے حلیف کی اعانت کے لئے وقف کردیے گئے ہیں لیکن قاتق اس امر کا ہے کہ رہا ہے کہ رہے کہ رہا ہے کہ رہا ہے

بدایک ملم حقیقت ہے کہ حیدرآ باد کی حربی طاقت اور حق اسلحہ سازی برخواہ وہ کسی نوعیت کے ہوں ، بروئے معاہدات کسی قتم کی کوئی یابندی عائدنہیں ے کیکن رہ بھی واقعہ ہے کہ عہد ماضی کی حکمت عملی میں مہل انگاری کے باعث حیدرآ بادکوا بنی مدا نعت کے لئے بیش از بیش برطانوی حلیف کا دست مگر ہونا بڑا اورنیتجاً آج بوی ندامت کے ساتھ ہم مشاہدہ کررہے ہیں کہ حیدرآ باد کے نام ہے ایک حقیر فوج محاذ جنگ پر حاتی ہے جس کے لئے تعجب ہے کہ آلات حرب تمام و کمال ممالک غیرے فراہم کئے جاتے ہیں اس لئے مجلس کی رائے میں باعتبارا تتضائے وقت اس امرکی شدید ضرورت ہے کہ جہاں تک فوجی اُمور کا تعلق ہے حکومت کے موجود ہ طریقہ عمل کا جائز ہ لیا جائے اور ملک میں حکومت کی جانب سے بلا تاخیر به تعداد کثیر کارخانوں کا قیام عمل میں لایا جائے تا کیہ جدید حربی ضروریات کے مطابق مملکتی افواج کے لئے آلات حرب مہیا ہوسکیں۔ایک واضح حقیقت ہے کہ تاوقتیکہ اس کا انتظام نہ ہواہل ملک بکمال شوق جنگ میں حصہ لینے کے لئے زیادہ سے زیادہ قوت نہیں صرف کر سکتے اس کے مجلس اپنی رائے میں مناسب تصور کرتی ہے کہوہ ساری مالی اعانت جو جنگ کے سلسلے میں حکومت یا اہل ملک کی جانب سے حاصل ہونو جی طاقت کی توسیع اور مجوزہ حربی کارخانوں کے قیام کے لئے استعال کی حائے۔''

(تاريخ اتحاد المسلمين دار الاشاعت سياسيه صفحه ٢٢٢ تا ٢٢٣)

تقاریران کے ان جذبات کی آئیند دار ہیں۔علاوہ ازیں دوران جنگ جب برطانوی حکومت نے ہندوستان کو قلم دوی مرتبہ وینے کا اعلان کیا تو بہادر یار جنگ کے سمند ناز کو ایک اور تازیانہ لگا۔ انھوں نے پیراموٹشی کے تارو پود بھیرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ علاقہ جات مفرضہ کی واپسی کے مطالبہ میں شدت پیدا کی گئے۔'' ایک تقریر کا اقتباس ملا خطہ ہو:

'' گذشتہ جنگ کے مقاصداورآج کی لڑائی کے مقاصد میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کی افزائی حق وصدافت کے لئے افری جارہی ہے۔ برطانیے کے ارباب حل وعقد نے ایک سے زائد مرتباعلان کیا ہے کہ و معاہدات کا احترام کرانے کے لئے لڑرہے ہیں۔ان واضح اورصاف مقاصد جنگ کی موجودگی میں جماری بیامدا دسابقدامداد کی طرح رائیگا نہیں جاسکتی۔ جنگ کے دوہی نتائج ہو سکتے ہیں فتح یا شکست۔ ہم کوفتح کا یقین ہے۔ برطانیہ کی فتح ہاری زندگی ہےاوراس کی شکست ہاری تاہی۔اگر فتح بیٹنی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز جو ہوگی و ہ بیہ کہ حسب وعد ہ حکومت برطانیہ ہندوستان کو قانون ویسٹ منسٹر کے مطابق مقبوضاتی مرتبہ عطا کردے گی جس کے بیمعنی ہیں کداب ہمارے اطراف راست برطانوی حکومت کی بجائے ہندوستانی حکومت کارفر ما ہوگی اور بیامرمسلم ہے کہ ہمارے تمام معاہدات تاج برطانیہ کے ساتھ ہیں مقبوضاتی مرتبہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو اختیارات مدافعت بھی کاملاً مل جائیں گے اور ہم نے اپنی مدافعت کے اختیارات اپنی رضامندی سے تاج برطانیہ کے تفویض کئے تھے۔ان تمام حالات کالازی متجدر بہوگا کہ چوں کہ حکومت برطانیداست ہماری مدا نعت کے قابل نہ ہوگی اوراس بات کے ہم مجاز ہیں اور ہوں گے کہ جدید ہندوستانی حکومت ہے جس قتم کے تعلقات مناسب مستجھیں قائم کریں ۔اس لئے لازمی طور پروہ تمام معاہدات منسوخ ہوجا کیں گے۔جوہم نے مدافعت کے سلسلہ میں تاج برطانیہ سے کئے ہیں اوراس کا دوسرا الازی نتیجہ بیہوگا کہ چوں کہاب خود ہم کواپنی مدافعت کا سامان کرنا ہوگا اس لئے وہ تمام مقبوضات جوہم نے مدافعتی افواج کے اخراجات کے لئے پاکسی اور طریقہ پرانعا ماُوعطاءُ تتاج برطانیہ کے تفویض

کئے تھے ہم کودالیں مل جائیں گے۔

اگر خدانخواستہ برطانیہ کو شکست ہوئی اور ہندوستان پراس کی گرفت ذھیلی ہوگئ ہندوستان میں زاج پیدا ہوگا اور سرارا ملک ان خطرات سے دو چار ہونے گے گا جوآج ہم کو دور نظر آرہے ہیں تو معاہدات کی روشنی میں جو حکومت برطانیہ نے ہم سے کئے ہیں ہم اس سے س امداد کی توقع کر سکتے ہیں ؟خصوصاً جب کہ معاہدات کی روسے حکومت برطانیہ اس وقت ہماری امداد پر مجبور نہیں ہے جب کہ اس کی فوجیس دوسری طرف مشغول ہیں ۔ کیا ہم استے طاقتور ہیں کہ ایی طوائف الملکی کامقابلہ کریں؟

اس شبہ کومو جود ہا لداد سے خارج نہیں تصور کیا جاسکتا کیوں کہ ہماری حکومت آج
ہمی مجبور نہیں ہے کہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ نہ کرے ۔ حکومت کو چاہئے کہ حالت کی
نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے فوراً پنے یہاں سامان حرب تیار کرنے والے کارخانے قائم
کرے ۔ اپنے توپ کے سانچے ، بندوق سازی کے ٹوٹے ہوئے کارخانوں کو دوبارہ زندہ
کرے اور اپنے ملک کو اس قابل بنائے کہ اپنے حلیف کی اس پریشانی میں وہ بوقت
ضرورت اپنی آپ حفاظت کر سکے ۔ ہم کو لیقین ہے اور برطانیہ سے اس لیقین کے قائم ن
کرنے کی کوئی وجہنیں ہے کہ جوآلات حرب ہم تیان بیس کر سکتے اور جن کی موجودہ زمانہ میں
شد یوضرورت ہے مثلاً ہوائی جہاز ، شین گن ، دبا ہے ، ہوائی مدافعت کے سامان ، اپنی ایر
کرافٹ تو بیں وغیرہ وہ ہم کوفرا ہم کے جا کیں گے با کیں گیوں
کرزمانہ کی رفتار خطرات کو کھوڑیا دہ دونہیں بتارہی ہے۔''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صغمه ٢٩٩ تا ٣٠١)

ايك اورتقر ريكاا قتباس:

'' دوسری عالمگیر جنگ آج صفات انسانیت کی تبابی کا سامان پیدا کر دبی ہے، مجھے اس وفت اس سے بحث نہیں کرنی ہے کہ دومتحارب فریقوں میں کون برسرحق ہے سیس مجھے بیضر ورد یکھنا ہے کہ اس عظیم الشان جنگ کے نتائج وعوا قب ہندوستان اور حیدرآ باد پر کیا مرتب ہوں گے۔جوسوال بھی حیدرآ بادی مسلمان کے دل میں کھٹک جاتا ہے اوراس کو بے چین کردیتا ہے وہ صرف میہ ہے کدان کی بے ریا ، مخلصانداور و فاداراند دوستی کا تاریخ کے ہر دور میں ان کو کیا صلد ملا اور آئندہ وہ کیا تو تع رکھ سکتے ہیں۔

اگراس جنگ عظیم کا نتیجہ یہی ہے کہ دوسوسال کا غلام ہندوستان دنیا ہیں پھرایک مرتبہ زیرسر پرسی تاج برطانیہ آزادی کی سائس لے تو اس کا دوسرا لازی نتیجہ بیتینا یہ ہونا چاہئے کہ حیدرآ بادنے جتنے اقتدارات، ذمہ داریاں اور جتنے علاقہ جات دمتبوضات تاریخ کے ختاف ادوار ہیں اپنے حلیف کے تقویض کے تقے وہ سب بلاکی شرط کے اس کو واپس کردیئے جائیں۔اس کے دوسرے الفاظ ہیں یہ معنی ہوں گے کہ ایک طرف حیدرآ باد کے جغرافیا کی حدود میں برار شالی سرکار اور چھلی پیٹن داخل ہوں گے اور دوسری طرف حیدرآ باد کے جغرافیا کی حدود میں برار شالی سرکار اور چھلی پیٹن داخل ہوں گے اور دوسری طرف حیدرآ باد ایک آزاد اسلامی سلطنت کی حیثیت سے آزاد ہندوستان اور دنیا کے دوسرے آزاد مما لک سے اپنے سیاس تعلقات قائم کرنے کا مجاز ہوگا۔''

(سواخ بهادریار جنگ حصه دوم از نذیرالدین احمه صفحه ۲۲۴،۲۲۳)

اہم یادداشت مورخہ ۲۲ رجادی الثانی ۱۳۵۹ ہیں مزید اہم اُمور کا مطالبہ حکومت حیر آباد سے کیا گیا تھا کے مملکت کی آزادانہ حیثیت کی واپسی کے سلسلہ میں اقد امات کئے جا کیں اور وہ علاقہ جات جومعاہدات کے حت اگریزوں نے بضمن خدمات دفاع حاصل کئے تصاستر داد کے اقد امات کے جا کیں۔ چوں کہ ہندوستان کے سیاسی حالات انقلاب انگیزی سے گزررہے ہیں اور مابعد جنگ وعدہ کے مطابق برطانیہ ہندوستان کو آزادی دے دے دیے دیر آباد کے بیدواہم معاسلے ادھورے ندرہ جا کیں اور نئی حکومت ہند سے ان کے تصفیہ کی قو تعنہیں رکھی جاسکتی۔ بیرو اہم اُمور سے جس کی جانب مجلس نے بروقت حکومت کی توجہ مبذول کروائی ۔ لیکن حکومت حیر آباد نے کوئی توجہ نددی اور بے مملی کا شکاررہی۔

جنگ کے حالات کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں سیاسی تبدیلیاں بڑی تیز رفتاری سے رونما ہورہی تھیں ۔اسی دوران نواب بہادر یار جنگ کی حرکیاتی قیادت کا سکہ جم چکا تھا اور وہ حیدرآ باد کی سیاست پر چھائی ہوئی شخصیت بن چکے تھے۔۔۱۹۳۷ء کے صوبہ واری انتخابات کے بعد کا تگریس کا رویہ بڑی حد تک مخالف اقلیت بن گیا تھا۔سیاسی اقتدار میں اکثریت کی بنیاد پر حکومتیں بنائی گئیں تھیں۔ خاص طور برصوبہ بہاراور بمبئی میں اقلیتوں کوسیاسی اقتدار سے بے دخل کر کے اکثریتی طبقہ سے تعلق ر کھنے والوں کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا جس پر تنقید کرتے ہوئے مولا نا ابوالکلام آ زاد نے اپنی کتاب India Wins Freedom میں صاف طور پر لکھا کہ اس حرکت نے تقسیم ہند کے نیج ہوئے۔ کانگریس پر سے مسلمانوں کا اعتاد اُٹھ گیا اور مسلمان مسلم لیگ کے زیر سابیہ متحد ہونے لگے۔ ہندوستان کے سلم مفاد سے کیسے بہادریار جنگ دوررہ سکتے تھے چنانچیدہ مسلم لیگ کی تحریک میں بھی دلچین لینے گئے تحریک قیام پاکتان کے سلسلہ میں بوی خدمات انجام دیں ۔زورخطابت ،خلوص اور جذبہ خدمت نے مسلمانان ہند کا ول جیت لیا۔ان کا قائد اعظم محمطی جناح کے باعثا داور قریب ترین شخصیت میں شار ہونے لگا۔ قائد ملت کے خطاب سے موسوم ہوئے اور قائداعظم کے بعد ہندوستان کی دوسری بڑی شخصیت کے حامل کہلانے لگے۔حیدرآ بادیوں کے لئے اس سے بڑھ کراور کیا فخر ہوسکتا تھا۔لیکن ان کی اس بلندی پرنظر بدنے وار کیا۔افتۃ ارکے ایوان اور سازشی ٹو لے نے جو انصیں اپنی راہ کا کا ٹٹاسمجھ رہاتھا ۲۵ مرجون ۱۹۴۴ء کوحقہ کے ایک کش سے اس نیک نفس ، بلندمقام اور فراست مومن کے جیتے جاگتے نمونہ کوموت کے گھاٹ اُ تاردیا۔ اناللہ وانا البیہ راجعون ۔ بہادریار جنگ کی موت حیدرآ باد کی موت تھی۔اس سے بڑھ کرحیدرآ باد کی اور کیا بشتمتی ہو یکتی تھی کہاس نازک وقت پر جب کہ ساری اُمیدیں ان سے وابستہ ہوگئ تھیں اُنھیں راستہ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہوتے تو حیراآ بادیمسلم مملکت اس طرح نیست و نابودنه بوتی کوئی نهکوئی الیی صورت گری بوتی جس سے حیدرآ بادمتاہی ہےمحفوظ رہتا۔اللہ یاک جبایےمنصوبوں کی پذیرائی کرنا چاہتے ہیں توالیےافراد کا ا متخاب کرتے ہیں جواُن کے منصوبوں کی پذیرائی میں کارگر ہوں نواب بہادریار جنگ اس کام کونہ كرسكتے تصاس لئے الله ياك نے بڑے شان وشوكت سے أخيس اپنے ياس بلاليا۔

نذیرالدین احد نے اپنی کتاب سوائے بہا دریار جنگ جلد سوم میں نواب بہا دریار جنگ کی موت پر (۲۰۰) سے زیادہ صفحات پر بڑا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ۲۵ رجون ۱۹۴۴ء اتوار کے دوست معلی اللہ کی محفل کے بعد مغرب کی نماز ادا کر کے اپنے ایک دوست ہاشم علی خان نج ہائیکورٹ کے گھر بنجارہ ہلز پر دعوت پرتشریف لے گئے ۔ نواب صاحب ڈاکٹر رضی اللہ مین کی برابروالی کری پرتشریف فرما ہوئے۔ اس دعوت میں کئی مشہور ہستیاں شریک تھیں جن میں اللہ مین کی برابروالی کری پرتشریف فرما ہوئے۔ اس دعوت میں کئی مشہور ہستیاں شریک تھیں جن میں

اوروں کے علاوہ ڈاکٹر مس مقبول علی بھی تھیں جو یہودن تھیں۔ان کے مراسم آرتھر لوتھیان ریزیڈنٹ حیدر آباد سے دوستانہ تھے۔موضوع بخن اقبال ہی تھے۔اسی دوران اس خاتون نے نواب صاحب کو حقہ پیش کیا۔ نواب صاحب نے پہلائش لیا اوراسی کش کے ساتھ ہی ایک زبردست جھٹکا لگا اوراسی خرب سے جالے۔

حقہ سے تیز زہر دیا گیا۔ وہ حقہ فوری مقام واردات سے ہٹادیا گیا پھر بعد میں دستیا بھی نہ ہوا۔ بیگم صاحبہ بہادریار جنگ نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہ دی اور سارے واقعہ کی کوئی تحقیقات بھی نہیں ہو کیں اور نہ ابوالحن سیدعلی جیسے پاپیے کے جلسی رہنمانے گرفتاری کے ڈرسے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
ان تمام اسباب وعلل اور شخصیات جن پراس بھیا تک جرم کے مرتکب ہونے پرشک کیا جاسکتا تھا نذیرالدین احمہ نے تفصیلی جائزہ لیا۔

بہادریار جنگ، انگریزوں کے مفاد کے خلاف آواز بلند کئے تھے۔انگریز ریذیڈنٹ اور وائسرائے شدیدخالف تھے۔کانگرین ویر فظام کا وائسرائے شدیدخالف تھے۔کانگریس اور کانگریسی رہنماؤں کا موافق رہنا بعیداز قیاس تھا۔نظام کا درباری سازشی ٹولدا پنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لئے انگریز اور کانگریسیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے حید رآباد کے خلاف سازشوں میں ملوث تھا۔نذیر الدین احمد نے چند خاص ہستیوں کا خاص طور پر

۔ تذکرہ کیاہے جن میں سالا رجنگ آخر، ہوش بلگرا می (ہوش یار جنگ)علی یاور جنگ وغیرہ شامل ہیں۔ علی یاور جنگ اس ٹولہ کا د ماغ تھے اور بہادر یار جنگ ان کوالذ بن الخبیث کہتے تھے۔ سالا رجنگ اس ٹولہ کے سر پرست اعلیٰ تھے اور اس ٹولہ کے اکثر افر ادآ پس میں رشتے دار تھے۔ ان سب میں عقائد اور مفادات کا بھی اشتر اک تھا۔ اس ٹولے کے افر اد حکومت کے کلیدی عہدوں پر تھے اور در بار میں بردار سوخ رکھتے تھے۔ ان کے ذاتی اور سیاسی مفادات تھے۔ بیٹولہ بہادر یار جنگ کی سیاسی زندگی کے آغاز ۱۹۳۸ء سے لے کرموت تک شدید خالف رہا۔ بہادر یار جنگ نے جب حیدرا آباد میں مسلم سیاسی برتری کا اعادہ کیا تو اس ٹولے نے مخالفت شروع کی ۔ حیدرا آباد کی مستقبل کی صورت گری اگر بہادر یار جنگ اور قائد اعظم کے نقشہ کے مطابق ہوتی تو اس ٹولہ کا باقی رہنا مشکل تھا اس لئے بیٹولہ بہادریار جنگ اور قائد انسان کے لئے گاگریس سے جڑ اہوا تھا۔

بہادر یار جنگ کے سیاسی عروج ، اندرونی اور بیرونی مقبولیت کے بعد اس ٹولہ کو یقین ہوگیا کہ حیدرآ بادی مستقبل کی صورت گری بہادر یار جنگ کے ہاتھ رہے گی اور اس روز اس ٹولہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا بلکہ قبر خدلت میں گرجائے گا۔ اس لئے اس نے بہادر یار جنگ کو اپنے راستے کا کا ٹناسجھ کرا قتد ار میں آنے سے قبل صفحہ بستی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس ٹولہ نے حضور نظام کو باور کروالیا کہ نواب صاحب کے وجود سے نظام کے تخت و تاج کو شدید خطرہ ہے۔ نعر و اناالملک کی ہور کروالیا کہ نواب صاحب کے وجود سے نظام کے تخت و تاج کو شدید خطرہ ہے۔ نوم و اناالملک کی ہور کو انداز سے ہوادی گئی کو 'جم بادشاہ ہیں اور کنگ کوشی کا ساکن صرف قوم کا مظہر ہے۔ ' حضور نظام کے ذہن میں تخت و تاج کے لئے خطرہ کی بات بھا دی گئی اور اسی خطرہ کو بنیا دینا کر نہر دینے کا خدموم منصوبہ خود بہاور یار جنگ کے دوست ہاشم علی خان جج ہائیکورٹ کے مکان پر بنا کر عملی جامہ پہنایا گیا اس طرح سے نذیر الدین احمد ایسے تین کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا سیجھتے ہیں۔ نذیر الدین احمد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا سیجھتے ہیں۔ نذیر الدین احمد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا سیجھتے ہیں۔ نذیر الدین احمد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا

میسی بین برالدین احد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کو مملن ہومنصو بد کی بیذیرائی ہونے تک منصوبہ کا جہوریت یا قد مدارانہ حکومت کے مقابلہ شرحیل خان کو مملن ہومنصوبہ کا جہوریت یا قد مدارانہ حکومت کے مقابلہ شرحیدرا آباد کے مسلمانوں کا جو کر درسیاس موقف تھااس کی بقاء تخت و تاج آصفی سے دابتنگی پر ہی ممکن تھااس کے بہادریار جنگ نے اپنی تقریب شرک ہا تھا کہ ''ہم دکن کے بادشاہ ہیں اعلیٰ حضرت ہندگان عالی کا تخت و تاج ہمارے سیاس اور تم نیس تو و آبیس کے ایک حضرت ہماری بادشاہت کی روح آورہم ان کی بادشاہت کے جم آگر وہ نیس تو ہم نیس اور ہم نیس کو و آبیس ۔'' ایک اور مقام پر فرماتے ہیں'' میں تخت و تاج آصفی اور اقتد ارشاہانہ آصفیہ پر اس لیے قربان ہونا چاہتا ہوں کہ میں اس اقتد ارکو ملت اسلامیہ کا اقتد اردادر اس تخت و تاج کو ملت اسلامیہ کے اقتد ارکامظہر تصور کرتا ہوں'' اس کوانا الملک کے نعرہ سے تجبیر کیا گیا اور غلط رنگ دے کر ہم نہیں تو و آبیس جیسی ہات بھیلائی گئ

علم نہ تھا ہوگالیکن بعد میں جب انھیں اس کاعلم ہوا تو ان کے ذہمن پراتنا شدیداثر ہوا کہ وہ پاگل ہوگئے اوراس پاگل بین میں انتقال کرگئے ۔ ع

یہ سازشی جتھہ جو حیدرآ باد کے زوال میں شروع ہی سے بڑا سرگرم تھا۔ انگریزوں اور
کانگریسیوں کے ساتھ ملوث تھا، حیدرآ باد کے زوال کے بل بھی کلیدی عہدوں پرفائز تھا اور در بار میں
برارسوخ رکھتا تھا۔ زوال کے بعد بھی خوب نوازا گیا۔ گورنر بنے ، وزار تیں ملیں ، بڑے برئے عہدوں
برخودفائز رہے اور اپنی اولا دکوفائز کروائے۔ زین یار جنگ کے صاحبز ادے سعادت علی خال جوبڑی
مشکل سے میٹرک کا میاب کئے تھے اور انگلتان جاکر بھی کوئی ڈگری نہ لے سکے تھے بھارتی
وزیراعظم جوابرلال نہروکے پارلیمانی سکریٹری بنے اور بعد میں اس سے بھی بلندمر تبہ پرفائز ہوئے
خدمات کا صلاتو ملنا تھا ملتارہا۔

بهادر بار جنگ حیدرآ باد کے محبوب رہنماء تھے۔ ہندواور مسلمان دونوں کا اعتاد آنھیں حاصل تھا۔ یہووت کے سیکولر (Secular) رہنما تھے۔ ہندوان کی عزت کرتے اور بات مانتے تھے۔ کوئی اور دوسرے رہنماء کو یہ مقام حاصل نہ تھا۔ ملک کے ان نازک کھات میں حیدرآ باد کوالیے رہنماء کی شدید ضرورت تھی۔ اس لئے بہادر یار جنگ کی موت دراصل حیدرآ باد کی موت تھی ۔حیدرآ باد ۱۹۲۸ رخون ۱۹۲۸ و کھی ہید ہوا۔

مجلس اتحاد المسلمین بام عروج پر پینچ کرایک عظیم سیاسی طاقت بن گئ تھی۔اس نے ایک عظیم حرکیاتی رہنمائی روبہزوال ہوئی اور حرکیاتی رہنمائی روبہزوال ہوئی اور فراست مومن سے محروم ہوکراس نے نقصان عظیم اُٹھایا۔

حضور نظام اوران کی عقل پر جتنا واویلا کیا جائے کم ہے۔ حضور نظام کوصرف اورصرف اپنے اقتدار کی بقاء سے دلچپی تھی۔ اس کے لئے وہ بڑی سے بڑی قیمت چکانے تیار تھے۔ بہادر یار جنگ بادشاہت کی بقاء کے سارے سامان کررہے تھے وہ حضور نظام کے مقابل نہیں آئے تھے۔ فراست تو یہی تھی کہ ایسے وقت ساری تو انیاں بہادر یار جنگ کے ساتھ کردی جاتیں۔ ان پر کامل اعتاد کیا جاتا اوران کی کامل حفاظت کی جاتی ۔ سازشی جھے کے بہکاوے میں آ کراعتاد تکنی پیدا کر لیناموقع محل کے اوران کی کامل حفاظت کی جاتی ۔ سازشی جھے کے بہکاوے میں آ کراعتاد تکنی پیدا کر لیناموقع محل کے

ع سواخ بهادر يار جنگ جلدسوم صفحه ٣١٧ تا ١١٨

لحاظ سے حقائق کا صحیح تجوبید ند کر نامحرومی فراست کی نشاند ہی کرتا ہے جوایک بیدار مغز باوشاہ کے لئے

موت کا پیغام سے کمنہیں ۔ نظام ، اقتد اراوررتبہ کے لئے بے در پےغلطیاں کرتے رہے۔ انھیں کی

ان علين غلطيول في آخر كارمسلم رياست كاخاتمه كيا-

## مجلس اتحاد المسلمين كي قيادت

بہادر یار جنگ کے انقال کے بعد صدارت کا انتخاب پرسکون انداز میں طے کرلیا گیا۔ ابوالحن سیرعلی مجلس میں صدر کے عہدہ سے قبل معتمدی کے خدمات انجام دے چکے تھے۔صدارت کا عہدہ قائم ہونے ہر بہادریار جنگ اس عہدے پرمشمکن ہوئے اور جب سیاست میں بام عروج پر ہنچے تو نظام نے ابوالحن سیدعلی کو بہا دریار جنگ کے مقابل کھڑ اکیا۔ دربار میں حاضری کے لئے طلب کئے جانے گلے۔ دونوں میں اختلافات پیدا ہوئے ادر بہادریار جنگ کافی بدظن رہے اور عاملہ میں پھرشر یک نہیں کئے گئے ۔اپنی جانشینی کے لئے فضل حسین ایڈو کیٹ کو نامز دکیا تھا۔ بہا دریار جنگ کی موت کے بعد گمنامی سے نکل کر ابوالحن سیدعلی ایدوکیٹ نے ان لوگوں کی پیشوائی کی جو بہادر یار جنگ کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لئے لاش پر حاضر ہوئے تھے۔اس طرح وہ چرمجلس میں نمودار ہوئے مدر کے انتخاب کے لئے دارالسلام میں ارکان شور کی کا غیررسی اجلاس ہوا فضل حسین کی نامزدگی کی نشاندہی کے باوجود چند اصحاب اور قاسم رضوی نے ابوالحسن سیدعلی کے نام پر اصرار کیا۔اختلافات ہونے گےتو بابوخال اور لایق علی نے ثالثی کے فرائض انجام دے کر ابوالحن سیرعلی کے امتخاب کے لئے موافق فضاء بنائی ۔انتخاب کا اعلان ہوااور ابوالحسن سیدعلی بڑے خوشگوار ماحول میں صدر منتخب کر لئے گئے اور بعد میں کوئی اختلاف باقی ندر ہا۔

جس وقت انھوں نے صدارت کا عہدہ سنجالا ملک بڑے اہم اور نازک دور سے گذر رہا تھا۔
دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے آ ٹار تھے اور ہندوستان آ زادی کے لئے پرتول رہا تھا۔ ایسے وقت حیدر آ باد کے لئے ایک فریس اور تجربہ کار قائد کی سخت ضرورت تھی۔ ابوالحن سیرعلی مجلس کے معتدی کے خدمات انجام دے چکے تھے۔ دستوری مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے۔ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ کرتے ہوئے حکومت میں عوامی عضر کو داخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مجلس عاملہ وشور کی

کی منظوری اورعلم واطلاع کے بغیرریاتی کا تکریس کے لیڈرراما چاری سے سرسالار جنگ کی سرپری میں ان ہی کی دیوڑھی پرخفیہ معاہدہ کرلیا کہ دو ہندواور دوسلم فور آباب حکومت (Cabinet) میں لئے جا تیں گے ۔مفاداتی کے بجائے علاقہ واری طریقہ انتخاب اختیار ہوگا اور مقتنہ کے اختیار میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی ۔ بیہ معاہدہ مجلس کی معلنہ پالیسی کے خلاف تھا جس کے ذریعہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے لئے راہ ہموار ہور ہی تھی ۔ابوالحسن سیوعلی نے مجلس عاملہ اور شوری کی منظوری کے بغیر ایسا معاہدہ طے کرنے کی بڑی غلطی کی تھی اسی لئے مجلس اور مسلمانوں میں ان کے خلاف شدید جذبات اُبھرے ۔ جکومت میں معتمدین اوراعلی حکام جو کری وزارت کے منتظر تھے سب خلاف ہوگئے ۔افبارات نے واویلا مجایل عاملہ کے اراکین منتعفی ہونے گے ۔ابوالحن سیرعلی ایکا و تنہا ہوگئے ۔اور مجبوراً مستعفی ہونا پڑا۔

حالات کالحاظ کرتے ہوئے والی عضر کو داخل کرنے جو منصوبہ تھا وہ بُرانہ تھا۔ بلکہ عملی تھا۔
لیکن جس بھونڈے انداز میں منصب صدارت کے زعم میں طریقہ کاراختیار کیا گیا وہ غلط تھا۔ انھیں
عالمہ اور شور کی کے ارکان کو اعتماد میں لیتے بحث و مباحث کے بعد منظوری کی جاتی ۔
بجائے سالار جنگ کے گھر کے کسی اور موزوں مقام کا انتخاب ہوتا تو کامیاب ہوجاتے ۔ کہا جاتا ہے
کہان کی کمزور یوں میں ایک کمزوری جاہ جلی تھی وہ اس مصالحت کے ذریعہ سلم نمائندے کی حیثیت
سے باب حکومت میں داخل ہونا چاہتے تھے اسی لئے خفیہ معاہدہ کرلیا تھا۔

ابوالحن سیوعلی منصب صدارت پر چند ماہ رہے۔منصب صدارت سے ہٹ کروہ خاموش نہ رہ سکے۔انھوں نے مجلس میں اپنا گروپ بنالیا تھا جس کی قیادت سید محمد قاسم رضوی ایڈوکیٹ کررہے تھے مجلس دوگروپ میں تقسیم ہوکرا نتشار کی طرف جارہی تھی اراکین شور کی میں اس وقت مولا نامظہر علی کامل کے سوائے کوئی الیں شخصیت موجود نہ تھی جواس انتشار کوختم کرتی ۔اس لئے علیل ہونے کے باوجود انتشار کوختم کرتی ۔اس لئے علیل ہونے کے باوجود انتشار کوختم کرنے کے لئے راضی ہوگئے ۔مولا نا ایک عالم باعمل اور دار القصناء بلدہ کے کامیاب ایڈوکیٹ تھے۔ولولہ انگیز مقرر، باکردار ،مجلس کے احیاء کے بعد سے رکن عاملہ اور بہادر یار جنگ کے بااعتادر فیق اور معتمد تھے۔صدارتی امتخاب میں بے غلبہ آراء قاسم رضوی کو فلست دے کر باعثی ہوئے ۔مولا نا جمہوری طرز پرکار بند، اعتدال پینداورکوئی چیز عاملہ کی منظوری کے بغیر نہ کرتے متحل کے دولا کے جنوب کے باعد کے مولا نا جمہوری طرز پرکار بند، اعتدال پینداورکوئی چیز عاملہ کی منظوری کے بغیر نہ کرتے

تھے۔دوسرے سال بھی صدارت کے لئے منتخب ہوئے اور سرمرز ااسمعیل کے صدر اعظم بننے تک صدارت کے عہدہ پراگسٹ ۲۹ء تک فائز رہے۔ان کے دورصدارت میں ابوالحن سیدعلی نے قاسم رضوی کے تعاون سے اپنااختلافی گروپ بنائے رکھا اور پچھ نہ پچھ مصیبت کے سامان پیدا کرتے رہے۔مولا ناکے دورصدارت میں مسجد ڈپپلی کے مسئلہ پرای مجلسی گروپ کے ذریعہ شاہ منزل جلانے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد نواب چھاری کو صدراعظم سے ہاتھ دھونا پڑا۔ان ہی کے دور صدارت میں کا بینی مشن بھی آیا تھا جس نے ہندوستان کے ہونے والے سیاسی نقشہ کی سفارش کی تھی۔ قریب دیڑھ سال کی صدارت کے بعد مولا نا بچر صدارتی انتخاب کے لئے کھڑ نے نہیں ہوئے۔

مجلس میں ایک گروپ اصحاب خمسہ کے نام سے تھاجن میں حکیم الدین انصاری ، احمد عبداللہ المسدوی ، عبدالکریم تما پوری ، حجمہ اعظم اور انیس الدین احمد سے ۔ اس گروپ کواپنی فکرو دانش پر غلط فہنی تھی کہ حکومت کی کرسیوں کے لئے اپنے آپ کوسب سے زیادہ اہل ترین سجھتے تھے ۔ مجلس کے اندر مقدر حیثیت حاصل کرنا اور باہر حکومت سے ربط ضبط قائم کئے ہوئے تھے ۔ بیگروپ مولا نامظہم علی کامل کی تاکید میں اور ابوالحن سیر علی گروپ کے خلاف تھا۔ مولا نامظہم علی کامل کے بعد صدارت کے کامل کی تاکید میں اپنا اُمیدوار انیس الدین احمد صدر مجلس بیر کو بنایا۔

صدارتی امتخاب کے وقت اُمیدواری کے میدان میں ابوالحن سیدعلی گروپ کی طرف سے قاسم رضوی ، مخالف گروپ کی طرف سے قاسم رضوی ، مخالف گروپ کی طرف سے انیس الدین احمد میدان میں ہے ۔ قاسم رضوی نے جنسیں علی گڈھ یو نیورٹی کے طالب علمی کے زمانہ سے انتخابات الزنے کا تجربہ تھا بودی کا میا بی سے مہم چلائی اور ۱۹۳۲ء میں صدر منتخب ہوئے ۔ یہ بوٹ جو شیلے اور جذباتی ہے ۔ جس وقت یہ صدر ہے اس وقت حیدر آباد بوٹ نازک دور میں تھا اور ایک تجربہ کارسیاست دال کی عہدہ صدارت پر ضرورت تھی ۔ اس وقت قاسم رضوی اس اہم ذمہ داری کو پر تحرب کرنے کے قابل نہ ہے۔

مجلس اتحاد آمسلمین حیدرآ باد کی نہایت طاقتو تنظیم تھی جس نے سلطنت حیدرآ باد کے باقی رکھنے کی اہم ذمہ داری اپنے سر لی تھی ۔اس کو بہاور یار جنگ جیسی فریس قیادت بھی میسر تھی جس پر

ل مجددٌ چپلی واقعه کی تفصیل صفحه ۹۸ باب 'آثمریزون کافریب اوراعلان آزادی حیدرآباد' میس دیکھاجائے

حيدراً بإد بجاطور رِفخر كرسكنا تهااور صحيح معنول مين برأميد تها كه حيدراً بإدكواس نازك ونت مين كاميا بي

ہے ہمکنار ہونے میں کوئی دفت نہ ہوتی لیکن افسوس کے حکومت حیدرآ بادی ناعاقب اندلیش سازشوں

نے حیدرآ بادکوایک بڑے سانحہ سے دو چار کیا۔ بہادریار جنگ کے بعد جوبھی قیادت آئی وہ ان کی

بدل نہ بن سکی مجلس باو جود مشحکم ہونے کے بہادریار جنگ جیسی قیادت سے محروم رہی۔



نواب میرعثان علی خاں بہادر (آصف سابع)

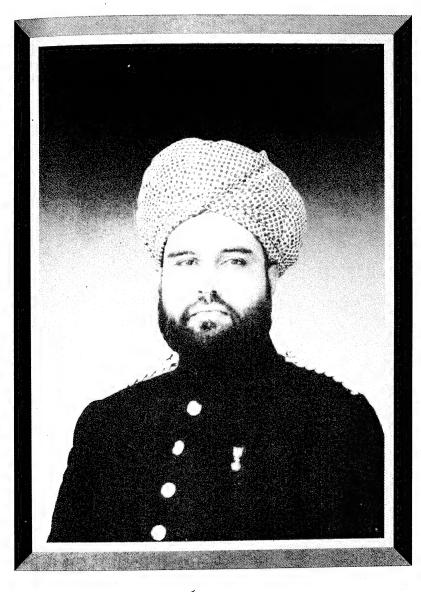

بهادريار جنگ



سيدمحمد قاسم رضوى



ميرلا نق على (صدراعظم)

## انگریزوں کا فریب اور اعلان آزادی حیدر آباد

دوسری جنگ عظیم مئی ۱۹۲۵ء کے ابتدائی دنوں میں ختم ہوئی ۔ اس بے ساتھ ہی ہندوستان میں بری سرعت آمیز سیاسی تبدیلیاں شروع ہوئیں ۔ انگریز اگر چہ کہ جنگ میں کامیاب ہوئے کیکن ان کاسیاسی اثر ساری دنیا میں بری طرح متاثر ہوگیا اور وہ نوآبادیاتی نظام (Colonization) کو برقر اررکھنے کے قابل نہ رہے ۔ جنگ کی وجہ سے مالی بوجھ اور ہندوستان کی تحریک آزادی سے بہرة آزاہونا بھی مشکل ہوگیا تھا۔ اسی لئے ہندوستان کی آزادی کا اعلان کردیا گیا اور ۱۵ ارائسٹ سے کو ہندوستان کی تقشیم کے ذریعیہ آزادی دی گئی ۔ دلیمی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ آزادر میں یا ہندوستان یا پاکستان سے الحاق کرلیں ۔ اتن تیز سیاسی تبدیلی انگریزوں سے غیرمتو قع تھی۔

1960ء سے لے کر 10 ارائسٹ 20 ء تک کا زمانہ دلیمی ریاستوں کے لئے بڑا نازک تھا۔ان
دلیمی ریاستوں میں آبادی اور آمدنی کے لئاظ ہے سب سے بڑی اور مشخام حکومت حیدر آبادتھی ۔ تاج
برطانیہ اوران دلیمی ریاستوں کے درمیان تعلقات ان معاہدوں کی بنیاد پر تھے جودونوں کے درمیان
ہوئے تھے جس کے دونوں پابند تھے ۔ یہ بڑی بے وفائی بلکہ شرمناک حرکت تھی کہ جب انگریز اپنا
اقد ارختم کر کے جانا چا ہے تھے تو دلیمی ریاستوں کے حقوق استر داد کئے بغیر حکومت ہند کے رحم وکرم
پرچھوڑ کر چلتے ہے۔

میز ماندریاست حیدرآباد کے لئے بہت نازک اور خطرناک تھاسوال میتھا کہ اس کی بقاء کا کیا انظام کیا جائے ۔ ایک بڑے مدبر، فریس اور دوررس سیاست دان کی ضرورت تھی ۔ قاسم رضوی اس ذمہداری کو پورا کرنے کے اہل نہ تھے مجلس کی طیشدہ پالیسی تھی کہ حیدرآباد نی الحال آزادر ہے اور منظر تھی ہندوستان کے اُس سیاس نقشہ کی جو مابعد جنگ اُ بھرنے والا تھا۔ برٹش انڈیا کی حد تک سیاس نقشہ دمہدارانہ حکومت کے قیام پر ہونے والا تھا کیاں دیسی ریاستوں کا معاملہ سلجھایانہ گیا تھا کہ سیاس نقشہ دمہدارانہ حکومت کے قیام پر ہونے والا تھا کیاں دیسی ریاستوں کا معاملہ سلجھایانہ گیا تھا کہ

د لیی ریاستوں کے لئے وفاق ہوگایا اور کوئی حل۔

نظام کادر بارجوایک سیاسی طاقت رکھتا تھاساز شوں میں ملوث تھا۔ جب تک انگریز سے ان کو وفادار تھااور جب حکومت ہند آئی تو حکومت ہنداور خاص طور پر کانگریسیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے تھا۔
اتھادالمسلمین کو جو حیدر آباد کے آزادر ہنے کا خواب دیکھر ہی تھی اس ساز شی طبقہ نے نظام اور ان کی حکومت سے قریب ہونے نہ دیا۔ اہم سیاسی اُمور میں مشاورت بھی نہ ہوتی تھی ۔ یہ شکایت بہادر یار جنگ کو بھی اور ان کے بعد بھی باقی تھی۔ اس لئے قاسم رضوی نے حکومت میں مجلس کے اثر کو قائم کرنے کے لئے مداخلت کرنی شروع کردی۔

اس وقت نواب سعیداحمد خال چھتاری صدراعظم سے (سمبر ۱۹۳۱ تا ۱۵ مارچ ۱۹۳۲ ور میں پھر جون ۱۹۳۷ء تا ۱۳ مراکٹوبر ۱۹۳۷ء) ۔ نواب صاحب چھتاری بڑے نازک اور اہم دور میں صدراعظم رہے۔ اگروہ جا ہے تو مسلم مفاد کے لئے بہت پچھ کر سکتے سے لیکن چول کہ ان کا تعلق اگر پردیش سے تھااور وہاں کے جاگردار ہونے کی حثیت سے ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا۔ اس لئے جب تک انگر پزرہ ان کا ساتھ دیے رہے اور جب کا نگر لیں برسرا قتد ارآئی تو ان کے مفاد کے خلاف تک انگر پزرہ ان کا ساتھ دیے رہے اور جب کا نگر لیں برسرا قتد ارآئی تو ان کے مفاد کے خلاف بھی کام نہ کیا۔ نواب بہادر یار جنگ نے مسلمانوں کی بازآ باد کاری کی تجویز آخیں بھیجی تھی جس کا تذکرہ گذشتہ باب میں ہو چکا ہے نواب چھتاری نے پچھ نہ کیا۔ یہ جا ہو جا ہوں کو بہی شکایت تھی کہ میں حیدرآ باد کوا کی طاقتور ریاست بناتے ، اس لئے بہادر یار جنگ اور مجلس کو بہی شکایت تھی کہ حیدرآ باد میں کسی چیز کی کمی نہیں اور اگر کی ہے تو کار کر دباب حکومت اور بہی خواہوں کی۔ ڈیپلی (نظام میدرآ باد میں کسی چیز کی کمی نہیں اور اگر کی جو تو کار کر دباب حکومت اور بہی خواہوں کی۔ ڈیپلی (نظام آباد) کی معبد کے ایک معمولی واقعہ کی وجہ سے درباری سازش نے ہنگامہ کھڑا کیا اور نواب چھتاری

یں بیوا تعد ۱۵ ارار ۲۶ م عاتھا۔ موضع ڈیپلی (نظام آباد) میں انگریز مشنری کا ایک جذامیوں کے لئے دواخانہ تھا۔ اس بیل مسلمان جذا می بھی تھے۔ نماز کے لئے ایک مقام پر چھپر ڈال کر نماز کی مہولت پیدا کی گئی تھی۔ دواخانہ کی توسیع کے سلسلہ بیس اس جگہ کی ضرورت تھی۔ متبادل انتظام کرتے ہوئے بیہ جگہ حاصل کر لی گئی تھی۔ عبد الرحمٰن رئیس اس واقعہ کا بشکر بنا کر معبد کوشہید کئے جانے کا بنگامہ کھڑا کیا۔ حکومت مشنری اور جلس کے در میان مشاورتی اجلاس ہوا جس بیس عبد الرحمٰن رئیس بھی شریک تھے اور تصفیہ ہوا کہ مبدئی جگہ بنائی جائے گی۔ ایک بڑا مجمع میڈنگ کی جگہ نیصلہ کا منتظر تھا۔ عبد الرحمٰن رئیس نے باوجود تصفیہ سے مطمئن ہونے کے میڈنگ ہے باہر آ کر مجمع کو ور فلایا نیتجاً مجمع ہے قابو ہوا، شاہ مزل کو نذر آ تش کیا گیا اور صدر اعظم سے براسلوک کیا گیا۔ مشاق احمد خال کھتے ہیں کہ نظام، وین یار جنگ، ہوئی یار جنگ اور چند خاص ...........

کمستعفی ہونا پڑااوران کی جگہ سرمرزا اسملحیل ہے پرکئی گئی۔سرمرزالسملحیل کے لانے میں درباری یازش کا مقصد ہی یہی تھا کہ آنے والی حکومت ہند جو کانگریسی ہوگی ان کے ذریعہ سے استفادہ کیا عائے چوں کہ پیخت مخالف مسلم لیگ و یا کستان اورموافق کانگریس وحکومت ہند تھے۔ بیدر باراور حضور نظام کی غلطی تھی۔ قائد اعظم کواس تقرر کے خلاف احتجاج کرنا پڑااوراس لئے حیدرآ بادآ کر نظام سے ان کے تقرر کے خلاف گفتگو کی جو نا کام رہی ۔ در بار نے اس گفتگو کو قائد اعظم کا نظام کے سامنے سگریٹ پینے کی من گھڑت کہانی گھڑ کر گفتگو کے ناکام ہونے کا سبب بتایا جوغلط تھا۔نظام نے مرز لاتلعيل كوموافق ہندواور كانگريس اورمخالف مسلمان يا يا اورائھيں مرز اسلميل ہےوہ فوا كدحاصل نہ ہوسکے جس کی تو قع تھی اسی لئے نظام کوا پئی غلطی کا احساس ہواادر مرزااسلعیل ٹک نہ سکے ۔مرزا المعیل جن کا تقرر جولائی ۱۹۳۷ء کوہوا تھا مجبوراً چھٹی کے بہانے ایریل ۱۹۲۷ء میں بنگلور چلے گئے اور و ہیں سے مئی ۱۹۴۷ء کو استعفیٰ بھیج دیا۔ان کے بعد نواب چھتاری چند ماہ کے لئے دوبارہ عہدہ صدراعظم سنجالا لیکن مجلس کے معاہدہ انتظامیہ جاریہ کے لئے بنائے ہوئے وفد کے خلاف شدید احتجاج کی وجہ سے مستعفی ہوکر چلے گئے ۔ان کے بعد لایق علی کا انتخاب عمل میں آیا جو ۲۸ رنومبر ١٩٢٧ء سے سقوط حيدرآ باد ١٨ رحتمبر ١٩٣٨ء تک صدر اعظم رہے۔ يہى ايک صدر اعظم تھے جو حکومت ہند کے یا کانگریس مفاد کے حامل نہ تھے بلکہ سلم مملکت کی پاسداری ان میں تھی۔ میجلس کے نامز د کردہ بھی تھے۔

نظام ،ان کا دربار ،انگریزیا حکومت ہنداور مجلس طاقت کے چارز اویہ تھے جوایک دوسر سے کے خالف رُخ میں کام کرر ہے تھے جس کی وجہ سے مسلم مملکت کی بقاء ایک چینی بی ہوئی تھی مجلس اور نظام میں ایک نکتہ پر اتفاق تھا کہ نظام اور ان کا خاندان اس مسلم سلطنت کاسر براہ باقی رہے گا۔اس ایک نکتہ پر ہی اگر نظام وہ سارے جتن کئے ہوتے جو مجلس اپنی سیاسی زندگی میں ۱۹۳۹ء سے کرتے رہی تو بہت پچھ ہوتا ۔ دفاع اور سمندری راستہ مہیا کرلیا جاتا تو خطرہ سے مقابلہ کرنے کے قابل

<sup>.......</sup>دربار یوں کی سازش کی وجہ ہے بیدواقعہ پیش آیا تا کہ سر مرز ااسلیل کے لئے راستہ ہموار کیا جائے۔ چنا نچہ اس واقعہ کے بعد نظام نے ہوش یار جنگ کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ شائدہ ہاس واقعہ کے بعد صدراعظم رہنا لپندنہیں کریں گے۔ چنانچ نواب چھتاری فوری مستعفی ہوئے۔(زوال حیدر آباد کی ان کہی داستان صفحہ ۳۱ و ۳۲)

ہوتے ۔لیکن حضور نظام کی ان اُمور پر بے عملی ، ان کے انگریزوں پر غیر متزلزل اعتاد پر مبنی تھی ۔وہ مطمئن تھے کہ انگریز ان احسانوں کے بدلے جو کہ سلطنت آصفیہ اور موجودہ نظام نے ابتداء سے لے کر آخر تک روار کھے تھے وفاداری نبھائیں گے۔

کیابنیٹ مشن کی سفارشوں کے بعد اٹلی کی حکومت اور لارڈ ماونٹ بیٹن نے بڑے عجلت پیندانہ اقدامات کرتے ہوئے ہندوستان کوتقشیم کے ذریعیہ (ہندوستان اوریا کستان) آزادی دے دی اور دلیی ریاستوں کوآ زادر ہے کاموقف عطا کیا۔کہاجا تاہے کہروسائے دلیں ریاستوں کو ۲ارمئی ۲۲ء واطلاع دی گئی تھی کہ جب برطانوی حکومت ہندوستان سے تسلط حچھوڑ ہے گی تو پیرامونشی (اقتداراعلیٰ) جواس کو دلیی ریاستوں برحاصل تھا وہ اس کے جانشین حکومتوں ( ہندوستان اور یا کستان ) کومنتقل نہیں کرے گی بلکہ پیرامونٹسی ختم ہوجائے گی اور دیسی ریاشتیں اس حالت برلوٹ آ جائیں گی جومعاہدات سے قبل تھیں یعنی وہ آ زاد ہوجائیں گی ۔اسی سفارش کو دفعہ ( ۷ ) قانون آ زادی ہندے، ۱۹۴ء میں مدون کیا گیا کہ وہ آ زا در ہیں یا دونوں میں کسی ایک آ زادسلطنت سے وابستہ كرليس محض قانون ميں دفعه رکھودینا کافی نه تھا بلکہ حکومت برطانیہ کی بیدز مہداری تھی کہوہ تمام علاقہ جات اور واجبات جومختلف تہد ناموں کے تحت روسائے ریاستوں سے حاصل کئے تھے عملاً واپس کردیئے جاتے تو عہدوفا ہوتا۔انگریزوں نے سلطنت آ صفیہ کےان احسانوں کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھا جوان کے برے وقت کام آیا تھانظام کوبے یارو مددگار چھوڑ کر چلتے ہے۔ دکن پرانگریزوں کا تسلط نظام دوم کامر ہون منت تھا جوٹیپوسلطان کےخلاف انگریزوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے تھا۔ساحلی اور کئی زرخیز علاقے مختلف معاہدات کے تحت انگریزوں کے حوالے کئے جس کا وہ صلہ نہ ملاجس کا استحقاق تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں نظام نے حکومت کے سارے ذرائع انگریزوں کے حوالے کئے۔ (٦٢) كروڑ روييے سے زيادہ مالي اور فو جي امداد كى \_ دوسرى جنگ عظيم ميں اس ہے كہيں بڑھ كر تعاون کیا۔ بڑی فوج دی گئ جس کے چربے ہوئے ۔ سواد دسوسال کے عرصہ میں سلطنت آصفیہ کے تا جداروں نے انگریزوں کا جس فراخ دلی سے تعاون کیا ہندوستان کی کسی اور دلیمی ریاست نے نہیں کیا۔ان احسانات کاخیال کرتے ہوئے انگریزوں کوچاہئے تھا کہ نظام سے حاصل کر دوعلا قہجات، سر ایکا کول ، را جمندری ، ایلور ، مچھلی پیٹنم ، نظام پیٹن ، گٹنو ر ، اننت اپور ، کڑیہ ، کرنول ، بلاری ، براروغیر ہ عملاً واپس کردیتے احسان فراموثی نه ہوتی ۔ بیہ کہد دینا کہ قانون آزادی ہند کے تحت دلی ریاستیں اپنے سابقہ مقام پرواپس ہوگیس تو وہ علاقہ جات جو مختلف معاہدات کے ذریعہ حاصل کئے گئے تھے کیوں حکومت ہند کوحوالے کئے گئے بیالیاسوال ہے جس کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔

بدر شکیب لکھتے ہیں:

''جس طرح حکومت برطانیہ نے ریاستوں سے استزاج کے بغیران پر پیرامونٹسی مسلط کردی تھی ای طرح ان سے کئے ہوئے سارے معاہدات کوجن کے متعلق اصرارا مید بیان کیا جاتا تھا کہ وہ نا قابل خلاف ورزی اور نا قابل شنیخ بیں ان کو پیکھر فدریاستوں کی ایماء کے بغیر دفعہ ( ) قانون آ زادی ہند کے ذریعہ ختم کردیا گیا۔ حیدرآ بادسے کئے ہوئے معاہدات کی نوعیت دوسری ریاستوں کے مقابلہ بیں مختلف تھی لیکن نظام دکن یا ان کے معاہدات کی نوعیت دوسری ریاستوں کے مقابلہ بیں مختلف تھی لیکن نظام دکن یا ان کے نمائندوں کو قبل از قبل اس شنیخ کی اطلاع نہیں دی گئی۔ چنا نچہ اورجولائی ہے 191ء کو نظام نے نمائندہ تاج برطانیہ کے نام ایک سخت خطاکھا جس بیں حیدرآ بادکونوآ بادیاتی درجہ عطاکر نے نمائندہ تاج برطانیہ کے نام ایک سخت خطاکھا جس بیں حیدرآ بادکونوآ بادیاتی درجہ عطاکر نے یادد ہانیوں پرآ ٹھ ماہ کے طویل عرصہ کے بعد کہا گیا کہ دفتر کی غلطی کی بناء پر بینخط ملک معظم کی حکومت کوروا نہیں کیا جاسکا۔ کتنا مجر مانہ جواب ہے جوا کیدا لیے بی شخص کی جانب سے کی حکومت کوروا نہیں کیا جاسکا۔ کتنا مجر مانہ جواب ہے جوا کیدا لیے بی شخص کی جانب سے کی حکومت کوروا نہیں کیا جاسکا۔ خواب ہے جوا کیدا لیے بی شخص کی جانب سے دیا جاسکا ہے جس کا ضمیر مردہ اور جوشر افت اور انسانیت کے جو ہر سے عاری ہو۔ نظام کا خطد درج ذیل کیا جاتا ہے :

(۱) ''مسودہ قانون ہندی دفعہ (۷) کاعلم مجھے ابھی چند دنوں قبل اخبارات کے ذریعہ ہوا مجھے انسوں ہے کہ (جیسا گذشتہ چند ماہ میں ایسا بار ہا ہوا ہے ) اس دفعہ پر برطانوی ہند کے لیڈروں ہے کافی طویل مباحث کئے گئے لیکن مجھ پراس کا ندا ظہار کیا گیا نہ مجھ سے یا میرے کی نمائندہ سے خصوص میں بحث کی گئی۔ مجھے بید مکھ کررنج ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں نہ صرف برطانوی حکومت کی جانب سے ان معاہدات کی جو برسوں کے میری ریاست اور خانوادہ کو برطانوی حکومت سے وابستہ رکھا تھا کی طرفہ تنہے عمل میں آئی ہے بلکہ اس میں اس امر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ تاوقتیکہ میں دونوں جدید میں آئی ہے بلکہ اس میں اس امر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ تاوقتیکہ میں دونوں جدید

مملکتوں میں ہے کسی ایک میں شریک نہیں ہوتا اس وقت تک میری ریاست برطانوی دولت عامہ کا جزونیس بن سکتی۔ وہ معاہدات جن کے بموجب ایک عرصہ قبل برطانوی حکومت نے میری ریاست اور میرے خانوادہ کی بیرونی حملوں اور اندرونی خلفشار ہے حفوظ رکھنے کی ذمہ داری قبول کی تھی ان کا اس زمانہ میں خصوصاً اندرونی خلفشار ہے حفوظ رکھنے کی ذمہ داری قبول کی تھی ان کا اس زمانہ میں خصوصاً کہا ہوا ، میں سراسٹرافر ڈکر کیس کی جانب ہے مسلسل اور اقرار صالح کے طور پراعادہ کیا جاتارہا۔ مجھے یہ یقین ولایا گیا تھا کہ میں برطانوی اسلحہ اور برطانوی قول برکا ملا اعتباد کرسکتا ہوں اور نیتجاً مجھے حال حال تک اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کرنے اور اسلحہ سازی کے کارخانوں کے قیام سے باز رکھا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دفعہ اسلحہ سازی کے کارخانوں کے قیام سے باز رکھا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دفعہ میری حکومت سے اسلحہ سازی کے بلکہ مجھے سے یا

 (۲) جیبایوراکسکنسی کومعلوم ہے کہ آپ کی انگلتان کوروا نگی کے قبل اوروہاں کے دوران قیام میں میں نے بیدریافت کیا تھا کہ ہندوستان سے برطانیہ کے چلے جانے برمیری ریاست کونوآ بادیاوتی ورجه عطامونا جائے۔ میں نے اب تک ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ ایک صدی سے زیادہ کے وفا داران اشتراک عمل کے بعد جب کہ میں نے انگریزوں بر کامل اعمّاد کیا تھا مجھے یقینا برطانوی دولت عامہ میں شریک رہنے کا موقع دیا جائے گا۔ دفعہ (۷) تو جھے اس حق سے مروم کرتی ہے۔ جھے اب بھی اُمید ہے کہ ملک معظم کی حکومت سے راست تعلقات قائم کرنے میں کوئی مشکل حائل نہ ہوگی۔ مجھے حال بی میں یہ بتلایا گیا کہ پوراکسلنسی نے ایسے تعلقات کے قیام کے متعلق یارلیمنٹ سے اعلان کرانے کا وعدہ کیا ہے۔میری تو قع یہ ہے کہ ان تعلقات کے قیام کے بعد میری ریاست اور تاج برطانیہ کے درمیان قریبی اتحاد و یگائکت میں ترقی ہوگی کیوں کہ برسوں ہے میں وفا دارا نہطور پرتاج سے وابستہ ہوں۔

(۳) اس اثناء میں میں جدیدمملکت ہے ملی طور پر گفت وشنید جاری رکھنے کا دعدہ کرتا ہوں تا کہ عبوری دور میں کوئی مناسب اور قابل عمل انتظام ہوجائے جومکنہ طور پرایک منظم طریقہ ہے دلی ریاستوں اور ہندوستان کے متعقبل کی طمانیت کا ضامن ہو سکے۔
ریاست کو اس کا قدیم علیف نظرانداز کررہا ہے اور ان بندھنوں کوتو ڑا جارہا ہے
جضوں نے جھے سلک معظم سے دابستہ رکھاتھا۔ جھے اُمید ہے کہ پوراکسلنسی میر ہے
اس خط کو ملک معظم کی حکومت کی خدمت میں روانہ فرمائیں گے۔ سر دست میں اس
خط کوشائع نہیں کررہا ہوں مبادا میر ہے قدیم احباب اور ساتھی دنیا کے سامنے رُسوا
ہوں لیکن بعد میں اپنی ریاست کے مفاد میں اس کی اشاعت کے حق کو میں محفوظ
رکھتا ہوں۔

## (حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ۷۶ تا ۷۸)

حضور نظام کے اس خط سے جہاں انگریزوں کی مکاری اور فریب پرضرب پڑتی ہے وہیں نظام کی وہ دلی خواہش بھی کھل کرسا منے آتی ہے جس کا خواب نظام دیکھ رہے تھے ۔ وہ چاہتے تھے انگریز جاتے ہوئے انھیں ایک آزاد خود مختار بادشاہ (His Majesty) کا مقام عطا کریں گے اور دولت مشتر کہ کارکن بنا کیں گے۔ انگریزوں کی بوفائی نے نظام کو بڑی تھیں پہنچائی اوران کے وہ خواب چور چور ہو گئے جو کہ وہ آزاد بادشاہ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت نظام کوسرعلی امام کا نوآ بادکاری کے ذریعے مسلم تناسب کے اضافہ کا منصوبہ، بہادریار جنگ اور مجلس کے وہ مطالبے جود فاع کے بنانے اور مقبوضات کے استر داد کے تھے یاد آگئے ہوں گے اوران کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا جو نظام کی بڑیائی ہوتی تو نظام کوکن افروس کی انہیں انہ ہوتی تو نظام کوکن افروس کی انہیں انہ ہوتی تو نظام کوکن افروس کا نور کی پذیرائی ہوتی تو نظام کوکف افسوس ملانانہ پڑتا تھا۔

اب نظام کے لئے کوئی اور راستہ نہ تھا اس لئے ازروئے دفعہ (۷) قانون آزادی ہند ۱۹۳۷ء، اار جون ۱۹۳۷ء کو حیدرآ باد کی آزادی کا فر مان جاری کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ وہ تو نہ ہندوستان میں اور نہ پاکستان میں شریک ہوں گے اور دونوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے۔ ہندوستان سے ہرمعاملہ میں بوجہ ہمسائیگی تعاون کی پالیسی پڑمل پیراہوں گے۔ چنانچدا یک وفدنوا ب چھتاری علی یاور جنگ اور سروالٹر مانکٹن پرمشمل اار جولائی ۱۹۲۷ء گفت وشنید کے لئے دہلی روانہ

کیا۔ اس وفد میں بعد میں عوامی نمائندوں کے دو وزراءعبدالرحیم اور پنگل وینکٹ رام ریڈی شامل کئے گئے گفتگوتین اُمور بررہی(۱)استر دار برابرہو(۲)حیدرآ بادکوڈ ومینین اسٹیٹ کاموقف حاصل ہو یعنی ہندوستان اور پاکستان کے مماثل آ زادمملکت کا موقف اور ( س ) حیدرآ باد ہندوستان میں شرکت کرے یا نہ کرے۔ ماونٹ بیٹن نے صاف کہددیا کداستر داد برار بغیرعوام کی مرضی کے ممکن نہیں۔ دولت مشتر کہ میں شرکت جب تک ہندوستان یا پاکستان سے شرکت نہ ہوممکن نہیں اور شرکت کے تعلق سے کہا کہ ہندوستان اور حیدرآ باد کے مفادمیں ہوگا کہ اگر حیدرآ باد تین اُمور یعنی دفاع، اُمور خارجداورمواصلات کی حد تک مندوستان میں شرکت کرلے ۔وفدراضی ندموا کداس سے حیدرآباد کی آ زادی متاثر ہوتی ہے۔ ماونٹ بیٹن حیدرآ باد کے جغرافیائی حدود کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان تین اُمور کے شرکت پراصرار کیا لیکن وفدراضی نه ہوا اور کہا کہ دباؤ ڈالا جائے تو حیدرآ بادیا کتان میں شرکت برغور کرےگا۔ ماونٹ بیٹن نے کہا کہاس کا اختیار نظام کو ہے مگروہ اس موقعہ سے فائدہ نہ اُٹھا ئیں گےتو آئندہ چاریا پچ سال میں خطرناک نتائج سے دو چار ہوں گے ۔وفدراضی نہ ہوا۔ چنانچے گفتگونتیجہ خیز ندر ہی ۔ وفد نے معاہدہ انتظامیہ جاریہ (Stand Still Agreement) کی خواہش کی جس کو حکومت ہندنے ٹالنے کی کوشش کی ۔ ماونٹ بیٹن (جواس وقت تاج برطانیہ کے نمائندہ وائسرائے تھے )نے ہندوستان کی کابینہ سے گفت وشنید کرنے مزیددو ماہ کی مہلت لی۔۵ار اگست ۱۹۴۷ء کو برطانیه کا اقترارختم ہوا اور ماونٹ بیٹن گورنر جنزل ہندوستان کے عہدہ پر فائز کئے گئے۔اب وہ تاج برطانبیے کے نمائندے نہ تھے بلکہ حکومت ہندے گورنر جزل تھے اور حکومت ہندے مشورول برکام کرناتھا۔

''انگریز ۱۵ اراگست ۲۵ کو مندوستان سے دامن جھٹک کر چلے گئے اور مندوستان میں ریاستوں کی فریاد سننے اور قانون آزاد کی مند کی وفعات کی خلاف ورزی پراحتجاج کرنے اور ریاستوں کواس قانون کے تحت اپنے حقوق تسلیم کرانے کے لئے نہ کوئی نمائندہ تاج بھااور نہ برطانوی قوت تھی جوان کی دشگیری کرتی ۔ چھوٹی ریاستوں کوتو چھوڑ سے بوی بوی ریاستوں کوتو چھوڑ سے بوی بری ریاستوں تک حکومت مند کی ریاستوں کے انتخام کی اسکیم سے لرزہ برا ندام تھیں ۔ نظام بری ریانوں کے جتنے بھی جتن کے دکن نے برطانوی دولت عامہ میں شریک رہ کرآزادی حاصل کرنے کے جتنے بھی جتن کئے

تھے جس کا قانو ناانھیں حق بھی حاصل تھاوہ سار نے شش برآ بٹابت ہوئے۔ مار سے گھر میں میں میں میں میں میں میں اپنے میں تعریب

على ياور جنگ نا بني كتاب مين اس ناكامي كاايك بليغ جمله مين تجزيد كيا ب

"حیراً بادنے کا بنی شن کی پیرامونش والی یا دواشت پر بزا تکید کیا اوراس امرکو بالکل فراموش کرویا که آزادی یا تو میدان جنگ میس حاصل کی جاتی ہے یا اس کوشلیم کرایا جاتا ہے سلح نامہ یا تو نوک خبخر سے لکھایا جاتا ہے یا گفت وشنید کے ذریعہ طے ہوتا ہے لیکن موٹرالذکر صورت میں فریق خانی کو بھی اپنی مرضی سے دستخط کرنی پڑتی ہے۔ جہاں تک رقبہ، آبادی، آمدنی، ذرائع، دیگر وسائل، اعز ازات اور جنگی کارناموں کامن حیث المجموع تعلق ہے حیدراً بادک حیثیت جو کہ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی، ہندوستان کے مقابلہ میں بہر حال ایک بونے سے زیادہ نہ تھی جو ایک دیوسے سلحنامہ کی بابت گفت وشنید کر رہا ہو۔"

حقیقت بیہ کہ طافت وقوت اور دسائل کے اعتبار سے ہند دستان اور حیدر آباد کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ حیدر آباد قطعاً اس موقف میں نہیں تھا کہ اپنی شرا کیا منواسکتا یا ان پر اصرار کرتا لیکن اس کے باوجود تقتیم ہند کے ہنگامہ خیز واقعات کے چو کھٹے میں ہند وستان کے بزد کیے حیدر آباد کو بڑی اہمیت حاصل تھی ۔ ہند وستان کوسب سے بڑا اندیشہ یہ تھا کہ کہیں حیدر آباد کیا کہتا ن میں شرکت نہ کر لے کیوں کہ قانو نا اس کو بیچی حاصل تھا اور گفت وشنید کے ابتدائی دور میں حیدر آباد کے وفد نے اس تاثر کو بیدا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔

(حیدرآبادکاعروج وزوال صفحه ۸۴ و ۸۵)

## حكومت مندكامعا ندانه روبياورمعامده انتظام جاربير

وفعہ (۷) قانون آزادی ہند ۱۹۲۷ء کے لحاظ سے تمام والیان دلی ریاستوں کو قانونی حق حاصل تھا کہ وہ آزاد رہیں یا ہندوستان یا پاکستان میں شرکت کریں ۔ سوائے کشمیر کے تمام دلی ریاستیں ہندوا کثریت والی تھیں ۔ اس کے باوجودوہ آزادرہ سکی تھیں ۔ لین باوجود جہاں اکثر نے ہندوستان میں شرکت کرلی وہیں بیشتر پر دباؤڈال کراور دھم کا کر شرکت کے لئے مجبور کیا گیا۔ شمیر، جونا گڑھ اور حیدر آباد شرکی نہیں ہوئے ۔ جونا گڑھ نے پاکستان سے الحاق کرلیا تھالیکن اُسے جس انداز سے ہڑپ کیا گیاوہ تاریخ کا ایک باب ہے ۔ کشمیراور حیدر آباد باقی رہ گئے تھے اور دونوں بھی انداز سے ہڑپ کیا گیاوہ تاریخ کا ایک باب ہے ۔ کشمیراور حیدر آباد باقی رہ گئے تھے اور دونوں بھی لیے آزادانہ موقف کو برقر اررکھنے کے لئے حق بجانب تھے۔ بیام بھی مطے شدہ تھا کہ شرکت کے لئے دباؤنہیں ڈالا جائے گا۔ ماونٹ بیٹن نے نظام کو یقین دلا یا تھا کہ دباؤیا محاثی نا کہ ہندی تربوں سے کا منہیں لیا جائے گا۔ ماونٹ بیٹن نے نظام کو یقین دلا یا تھا کہ دباؤیا محاثی نا کہ ہندی تربوں سے کا منہیں لیا جائے گا۔ لیکن نظام کے اارجون سے 19 وعدہ کیا گیا تھا۔

حکومت برطانیہ کے اعلان آزادی کے ساتھ ہی نہرواور پٹیل نے دلی ریاستوں کو کم کرنے کے لئے سرعت کے ساتھ اقد امات شروع کردیئے ۔گاندھی جی ،نہرو، سردار پٹیل اوراکشر چوٹی کے رہنما حیدر آباد کو آزادد کھنانہیں چاہتے تھے۔نہرواور پٹیل نے تواپنی تقاریر میں سخت لب ولہجہ استعال کررکھا تھا۔ قانون کو بالائے طاق رکھ کرطافت کررکھا تھا۔ قانون کو بالائے طاق رکھ کرطافت کے بل ہوتے پر بات ہورہی تھی ۔حیر آباد کواپنی آزادی برقر اررکھنا ہوتو جنگ یاصلح جوئی کی پالیسی اختیار کرنے کے سوااور کوئی راستہ ہیں تھا۔ ہندوستان کی برتر فوجی طافت کے مقابلہ جنگ کا جو تھم مول لینا تھاندی نہیں تھی صرف ملح جوئی کی پالیسی ہی موزوں تھی ۔ جے اختیار کیا گیا اورا کی وفدا تی مقصد کو آگے مقابلہ جنگ کا جو تھم مول لینا تھاندی نہیں تھی صرف ملح جوئی کی پالیسی ہی موزوں تھی ۔ جے اختیار کیا گیا اورا کی وفدا تی مقصد کو آگے مقابلہ بند میں ہے۔ اسی مقصد کو آگے مقابلہ بند میں ہے۔ اسی مقصد کو آگے میں بالیسی ہوتو کے سابھہ باب میں ہے۔ اسی مقصد کو آگے

بوھاتے ہوئے نظام نے ۸راگست ۱۹۴۷ء کوایک خط ماونٹ بیٹن کو تاج برطانیہ کے نمائندہ کی حثیت میں روانہ کیا اور صلح نامہ کی پیٹیکش کی گئی جس کی رو سے دفاع کی حد تک فوجی امداد دینے ، خارجی پالیسی ہندوستان ہے ہم آ ہنگ کرنے اور رسل ورسائل کوکل ہند بنیا دیرلانے کے ساتھ مزید تین نثرالط شامل تھیں (۱) اگر ہندوستان و پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو حیدرآ بادغیر جانبداررہے گا (۲) حیررآ بادکو ہیرون مما لک ایجنٹ جنزل مقرر کرنے کے اختیار ہوگا (۳) اگر ہندوستان دولت مثتر کہ ہے علحد ہ ہوتو حالات کا جائزہ لینے میں آ زاد ہوگا۔اوریبھی شکایت کی کہ حکومت ہندسوائے ش<sub>را</sub>کت *کے گفتگو کے لئے آ*ماد ہنییں اوراس عبوری دور میں ہندوستان معاہدہ انتظام جاریہ کرنے بھی راضی نہیں تھا جو کا بینی مشن کی سفار شات کے مغائر تھا۔ان سفار شات کی روشنی میں ہی حیدرآ بادینے معاہدہ انتظامیہ جاریہ کا پیشکش کیا تھا۔ وایسرائے ہند نے جواب میں١٢/اگست ٢٤ ء کوبیا طلاع کی کہ ۱۵ ارائست کوتاج برطانیہ کی نمائندہ کی حیثیت ختم ہوگی کیکن انھوں نے حیدرآ باد کے مسئلہ کو گفت و شند کے لئے دو ماہ کی مہلت لے رکھی ہے اس مہلت میں انھیں تو تع ہے کہ کوئی سمجھوتہ ہو جائے گا۔ نظام، ماونٹ بیٹن پر بڑا تکیہ کئے ہوئے شھے اور سیجھتے تھے کہ وہ ان کے لئے بڑے کارآ مدو مددگار بنیں گے ۔ نظام اس حقیقت کونظر انداز کئے ہوئے تھے کہ حکومت ہند کی طاقت کا اصل مرکز نہرو اورپٹیل تھےاور ماونٹ ہیٹن کوحکومت ہند کےمشوروں اور مزاج کے تحت کا م کرنا تھا۔ ماونٹ ہیٹن کو حکومت ہندنے محض دلیں ریاستوں کے روساء کو ہموار کرنے کی غرض سے گورنر جز ل کے عبدے بر فائز کیا تھا۔ جیسے جیسے دن گذرتے گئے نظام کو ماونٹ بیٹن سے بڑی مابوی ہوتی گئی ۔نواب چھتاری صدراعظم تھے جو یو لی کے جا گیردار تھے۔ جب بیصیدرآباد کے مفاد کے لئے ولچیسی لینے لگاتواس وقت کے بو بی کے چیف منسٹر نے بالواسطہ وار نئل دی کہ بعض جا گیر داراور دیگر لوگ حکومت ہند کے مفاد کے خلاف کام کررہے ہیں انھیں معلوم ہونا جا ہے کہ اس کی یاداش میں بوپی کے جیل کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں ۔نواب چھتاری نے بھی خاموثی اختیار کی ۔نظام کے مصاحب یا

نظام نے حکومت ہند ہے گفتگواور صلح نامہ کے لئے جووفد تشکیل دیااس میں نواب چھتاری صدراعظم علی یاور جنگ اور سروالٹر مانکٹن (مثیر قانونی) تھے۔ بعد میں دوعوا می وزراءعبدالرحیم اور

درباری جود ہلی میں تھے نظام کو صحیح حالات سے باخبر بھی نہیں رکھتے تھے۔

پنگل و پنکٹ رام ریڈی کوشامل کیا گیا۔نواب علی یاور جنگ دربار کے سازشی گروہ کے سربراہ سمجھ جاتے تھے اور مسلمانوں کا ان پر بالکل اعتماد نہ تھا۔نواب چھتاری اور سروالٹر مانکٹن غیر حیدرآبادی تھے۔سروالٹر مانکٹن نظام کے قانونی مشیر تھے تاج برطانیہ و ماونٹ بیٹن سے خاص مراسم رکھتے تھے۔ وہ معاہدہ طے کرنے میں کافی معاون ہو سکتے تھے۔علی یاور جنگ کانگریسی حلقوں اور ارباب حکومت ہند سے قریب تھے۔

معابدہ یا صلح نامہ جو بھی ہووہ حیدرآ باد کے مفاد میں ضروری تھا۔ یہ بڑا نازک اوراہم معاملہ تھا۔ ضروری تھا کہ عوامی جماعت کے صدراور نمائندوں سے گفتگو کی جاتی آتھیں اعتاد میں لیا جاتا۔
لیکن الیانہیں کیا گیا۔ نظام ، باب حکومت اور در بارکی یہ بہت بڑی خلطی تھی ۔عوامی جماعت التحاد السلمین اس وقت جو حیدرآ باد کے مفاد کے لئے اپنے تن من دھن کی بازی لگا چکی تھی اس کے صدراوراہم نمائندہ سے گفتگو کر کے اعتاد میں نہیں لیا گیا۔ اس کے صدرکو حالات سے آگاہی کے لئے وزیر عبدالرحیم پرہی انحصار کرنا پڑتا تھا جوزیب نہیں دیتا تھا۔ اس کے صدرکو حالات کے جواس وقت تک مجلس کے طاقتور رہنماء بن گئے تھے وفد کے خلاف شد ید ہنگا ہے کھڑ اکئے مجلس اتحاد المسلمین کو اعتاد میں طبی کے لئے بغیر حیدرآ باد کے مشقبل کے تعلق سے اہم فیصلے کر لینا نظام اور ان کی حکومت کی بڑی غلطی تھی۔

حیدرآ بادی وفد ۸؍ اگسٹ کو ملاقات کر کے نظام کے معاہدہ کا مسودہ لارڈ ماونٹ بیٹن کے حوالے کرکے جب حیدرآ باد پہنچا تو قاسم رضوی نے سرکاری ارکان پرشد ید نکتہ چینی کی اور غداری کا الزام لگایا کہ اگر عبدالرجیم اور پنگل و پنکٹ رام ریڈی وفد میں نہ ہوت تو حیدرآ بادفر وخت ہو گیا ہوتا۔
بیالزام بھی لگایا کہوہ خط جو نظام نے معاہدہ کے لئے لکھا تھا اس کی بجائے ایک دوسرا خط جس میں ملک سے غداری کی گئی تھی دیا جانے والا تھا۔ ان دووز راء نے اس خط کوروک دیا۔ اس الزام کی کوئی ملک سے غداری کی گئی تھی دیا جانے والا تھا۔ ان دووز راء نے اس خط کوروک دیا۔ اس الزام کی کوئی بنیا ونہیں تھی میمخص اس لئے عائد کیا گیا تھا کہ وفد کے انتخاب میں مجلس کا دخل نہیں تھا۔ صحافت میں اس اعلان کے بعد سرکاری اراکین بشمول صدراعظم ،سروالٹر مانکٹن اور علی یاور جنگ نے کے اراگسٹ کے استعفیٰ دے دیا جب کہ وفد کو تھا تھا کہ وفد کے یہ کو استعفیٰ دے دیا جب کہ وفد کو ایس نہیں لیا جب تک نظام نے اپنے فرمان کے ذریعہ اعتاد کا ادا کین نے اس وقت تک استعفیٰ واپس نہیں لیا جب تک نظام نے اپنے فرمان کے ذریعہ اعتاد کا

اعلان نہیں کیااور حالات سے ماونٹ بیٹن کوواقف نہیں کرا دیا۔ قاسم رضوی نے نواب چھتاری پر دباؤ ڈالا کہ دستوری اُمور کا قلمدان علی یاور جنگ کی بجائے معین نوا ز جنگ کودیا جائے ۔مقصد بیرتھا کے علی یاور جنگ کو وفد سے ہٹایا جائے ۔ نظام نے وفد کی ہئیت ترکیبی ہی بدل ڈالی وفد میں نواب چھتاری ، سروالٹر مانکٹن اورسرسلطان کوشامل کیا گیا۔اس طرح قاسم رضوی کوبڑی سبکی ہوئی ۔اس وفد نے دبلی جا كرحكومت ہنداور ماونٹ بيٹن ہے تفتگو كى اور يقين دلايا كەنظام كوأمور خارجہ، د فاع اورمواصلات ی صدتک ہندوستان میں شمولیت کے لئے آمادہ کرلیا گیا ہے بشرطیکہ اس کی صراحت معاہدہ میں کی جائے اور اس معاہدہ کو شرائط شرکت (Instrument of Accession) کی بجائے معاہدہ مفاہمت یادوستی (Article of Association)رکھا جائے ۔مسلسل (۳) ماہ گفتگو کے بعد بھی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا ۔سردار ولیھ بھائی پٹیل شراکت کے لئے مصر تھے ان کا استدلال تھا کہ دوسری ریاستوں سے ہٹ کر حیدرآ باد ہے اس قتم کے معاہدہ سے دوسری ریاستوں کے لئے یہ شکایت کا موقعه ملے گا کیشر کت نہ کرنے والی ریاستیں فا کدہ میں رہیں لیکن اس وقت حکومت ہند شالی ہند میں کئی مسائل ہے دو چارتھی ۔فوج کا بڑا حصہ شالی ہند کے علاقے میں تھااور جنوب میں فوری کوئی فوج متعین کرنانہیں چاہتی تھی۔ جونا گڑھ کی وجہ سے یا کستان سےلڑائی کااندیشہ تھا کشمیر کا معاملہ بھی الجھا ہوا تھا ۔اس لئے وی ۔ بی مینین <sup>ل</sup> نے سردار پٹیل کومشورہ دیا کہ ان خراب حالات کے پیش نظر حیدرآ باو سے اُلجھنے کی بجائے کوئی عارضی معاہدہ کرلیا جائے جس سے انضام کی راہیں نکلتی ہوں اس طرح تو کچھ مدت کے لئے جنوب سے اطمینان کا سانس لیا جاسکے گا۔ چنانچے سردار پٹیل راضی ہوگئے حکومت ہندنے ان حالات میں حیدرآ باد سے اُلجھنے کی بجائے ندا کرات جاری رکھتے ہوئے ایک عارضی معاہدہ جے معاہدہ انتظام جاریہ (Stand Still Agreement) کہاجاتا ہے طے کر لینا موزوں سمجھا تا کہ جنوب سے بچھ مدت کے لئے اطمینان کا سانس لیا جاسکے <sup>ک</sup>۔ چنانچہ اس شمن میں

<sup>۔</sup> دی۔ پی۔مینین (ملاباری) ۱۹۱۳ء میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی معمولی جائیدادے ملازمت کی ابتداء کی۔اپنی قابلیت کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے آزادی کے وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سکریٹری کے عہدہ پر فائز ہوئے ۔سردارولیھ بھائی پٹیل نائب وزیراعظم ہندجن کے تحت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا ان کے بڑے اعتماد کے خض تھے ۔سردارولیھ بھائی پٹیل کے ساتھود لیی ریاستوں کے انتہام میں بڑی خدمات انجام دیں۔

مخه Autocracy to Integration المخم 326-327 مخم Integration of the Indian States ك

اوائل اکتوبر ۲۷ء سے تیسرے ہفتہ تک کی مسودات تیار کئے گئے ۔ آخر کار حکومت ہند کے اتفاق سے ایک معاہدہ کا مسودہ اور اس کے ساتھ دوخطوط جس کی منظوری ماونٹ بیٹن نہر و اور پٹیل نے دی تھی ۱۲۲ اکتو بر کو حیدر آباد کے وفد کے حوالے کئے گئے جود ہلی سے اس وعدہ کے ساتھ واپس ہوا کہ اس معاہدہ پر نظام کے دستھ لے کروہ ۲۲ مراکتو بر بروز کیشنبردہ کی آئے گا۔

یہ مسودے حیدرآ بادآتے ہی نظام کو پیش کئے گئے۔ نظام نے وزراء کونسل کی رائے طلب کی ۔ وزراء کونسل کی رائے طلب کی ۔ وزراء کی کونسل نے مقابلہ چھار کان کی ۔ وزراء کی کونسل نے تین دن تک یعنی ۲۳ را کو برتا ۲۵ را کو برغور کیا اور اسی شام نظام کو کونسل کی رائے سے مطلع کیا گیا۔ نظام نے کونسل کی تائید سے انطاق کیا گیا۔ نظام نے کونسل کی رائے سے مطلع کیا گیا۔ نظام نے کونسل کی رائے سے انفاق کیالیکن معاہدہ پر دسخط دوسرے دن کرنے کا وعدہ کیا جب دوسرے دن وفد نے یاد دہانی کرائی کہوہ ۲۵ راکتو بر کی صبح دہلی جانے والا ہے۔ نظام نے دوسرے دن بھی دسخط کو ٹال دیا اور وفد کے دہلی جانے کی تاریخ ۲۸ راکتو بر مقرر ہوئی۔

ٹال مٹول کی وجہ یہ ہی جاتی ہے کہ ایک و فد مجلس کی جانب سے قائد اعظم کے پاس معاہدہ کے تعلق سے مشورہ لینے کے لئے بھیجا گیا تھا جواس وقت تک واپس نہیں ہوا تھا۔ وفد دوسرے دن شام واپس ہوااور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے معاہدہ کواس کی موجودہ شکل میں منظور نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ نظام ،حیر آباد کے آزادر ہنے کے حامی شے اور مجلس بھی یہی چاہتی تھی۔ معاہدہ کا مسودہ جونظام کی منظوری کے لئے بھیجا گیا تھا اس میں حکومت کے اہم معاملات لینی دفاع ، اُمور خارجہ اور رسل ورسائل حکومت ہند کے حوالے کرنے کی تبحویز تھی اس سے حکومت ہند کی نصر نے ریاست میں مداخلت ہوتی تھی بلکہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے درواز سے بھی کھل رہے تھے۔ ایک مرتبہ معاہدہ پروستخط ہوجا کیں تو پھر حید رآباد کی مدد کرنے والاکوئی نہیں تھا اورا ٹکریز تو ہا تھا گھا، ہی چکے تھے۔ ان ہی خدشات کے تحت معاہدہ کو وکالا جار ہا تھا۔ اس موقعہ پر معاہدہ کوروکنا یا ٹائن ہوتو ہے کام مجلس ہی کرسکتی خدشات کے تحت معاہدہ کو تالیا قاسم رضوی نے نظام کے اشارہ پر ایک ہنگامہ کھڑ اکیا جس کووی۔ پی مینین کھی۔ جذبات آئیز ڈرامہ می (Melodrama) کہا۔

<sup>188-191</sup> مخ Autocracy to Integration ع

<sup>327 &</sup>amp; Integration of the Indian States P

نین وزراء جنھوں نے معاہدہ کے خلاف رائے دی تھی وہ عبدالرحیم،معین نواز جنگ اور پنگل و پنکٹ رام ریڈی تھے جومجلس کی نمائندگی کرتے تھے ۔ وزراء کی کونسل کے اجلاس کے بعد مجلس اتحاد کمسلمین کی عاملہ کا اجلاس ہوا جس میں معاہدہ کا جائز ہ لیا گیا اوریپہ نتیجہ نکالا گیا کہ بیرمعاہدہ بھی وہی معاہدہ شراکت (Instrument of Accession) ہے جودوسری ریاستوں سے حاصل کئے گئے تھے اور بیشراکت غلامی کے سوا اور کچھنیں ( اس معاہدہ کی تفصیلات دستیاب نہیں یاکسی کتاب میں لکھےنہیں گئے تا کہ تفصیلات کاعلم ہو سکے ۔صرف یہی کہا گیا کہ بیمعاہدہ شراکت تھا)۔ عاملہ کے اجلاس کے بعد ہی رضا کاروں کوشاہ منزل (صدراعظم کی قیام گاہ)اور ہوائی اڈہ پرجع ہونے کا حکم ہوا۔ راتوں رات رضا کارشاہ منزل ،ار کان وفد کے گھروں اور ہوائی اڈ ہ پر جمع ہوگئے ۔کہاجا تا ہے کہشاہ منزل بردس ہزار کا مجمع تھا۔ پولیس موجو دنتھی بڑا عجیب منظرتھا۔ بعد نما زفجر مجمع کوا طلاع دی گئی کہ جو معاہدہ بعدد شخط دہلی لے جایا جار ہا تھاوہ حیدرآ باد کے مفاد کے مغائر تھااوراس کے پیچیے سازش تھی ۔ مجمع نظم وصنبط کے ساتھ پرامن رہااوراس وفت تک واپس نہیں ہواجب تک کہ بیاعلان نہیں کیا گیا کہ وفد دہلی نہیں جائے گا۔ قاسم رضوی نے مجمع سے مخاطب ہوکر کہا کہ انھیں بڑی دیر سے معاہدہ ک تفصیلات کاعلم ہوا جب کہ دوسرے دن صبح وفید سیمعا ہدہ لے کر دہلی جانے والا تھااسی لئے بیہ ہنگا می صورت پیداہوئی ۔آپ نے نظم وضبط اور اتحاد کا جومظا ہرہ کیا ہے وہ قابل تحسین ہے جس کی وجہ سے وفد کی روانگی ملتو می ہوگئی ۔اب پریشانی کی بات نہیں اور قریب عرصہ میں ایک باو قار اعلان کا امکان ہے۔وفد کا اس طرح سے جانا رُک گیا۔ حکومت حیدرآ باد نے ۲۸ راکتو برکواعلان کیا کہ حیدرآ باد کا فیصلہ سی بھی یونین (ہندوستان یا پا کستان ) میں شرکت کانہیں ہے۔

نظام نے ماونٹ بیٹن کو ٹیلی گرام دیا کہ بعض ناگز برحالات کی وجہ وفد مقررہ تاریخ پرنہ آسکا۔

ہمر یا ۱۳۱۸ اکتو برکوآئے گا۔ نظام نے ۲۸ راکتو برکوارکان وفد سے کنگ کوٹھی میں ملاقات کی اور دوران گفتگو قاسم رضوی کوبھی طلب کیا اور دریافت کیا تو قاسم رضوی نے کہا کہ معاہدہ حیدرآ باد کے خاتمہ کے مماثل ہے۔ وفد تبدیل کیا جائے اور از سرنو گفتگو کی جائے۔ جب ان سے اصرار کیا گیا کہ کہتو وجہ بتا ئیں قاسم رضوی نے کہا کہ اس وقت حکومت ہند کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں وہ شمیر کی جنگ میں ملوث اور پریشان ہے ( کشمیر میں قباکلیوں نے ۲۲ راکتو برکوتملہ کیا تھا اور ہندوستانی فوج

۲۷ را کو بر ۲۷ ء کوروانہ کی گئی تھی ) اس لئے یہ موقع ہے کہ مطالبات منوالئے جائیں۔وفد کے ارکان نے قاسم رضوی کی باتوں کو خیالی اور غیرضح قرار دیا۔ جب وفد کے ارکان نے دیکھا کہ نظام قاسم رضوی کی طرف تو جدد سے بیں تو نواب چھتاری ،سروالٹر مانکٹن اور سرسلطان احم مستعفی ہوگئے۔ ان کی جگہ دوسراوفد نواب معین نواز جنگ ،عبدالرحیم ، پنگل و پنکٹ رام ریڈی پر مشتمل تھا تشکیل دیا گیا۔

اسی دوران نظام نے حکومت ہند کو ایک دھم کی آمیز خط لکھا کہ معاہدہ طے نہ ہوتو وہ پاکتان سے معاہدہ کے اس وقت حکومت ہندوا قعتاً کشمیر پرحملہ کی وجہ سے پریشان تھی موقعہ سے فاکدہ اُٹھا کر بجائے معاہدہ انتظام جاریہ کے ایک مبسوط مستقل معاہدہ کرلیا جاتا ہوئی فراست ہوتی ۔ نظام نے اس اہم موقع سے فاکدہ نہیں اُٹھایا۔

قاسم رضوی مجلس اتحاد کمسلمین جیسی ایک مضبوط تنظیم کےسر براہ تھے۔ان سےاوران کے ذمه داروں ہے ایسے نازک موقع پر بڑی فراست اور ہوشمندی کی توقع تھی۔اس اہم موقع سے فائدہ اُٹھا کر دانشمندانہ اقدام کرتے ہوئے مستقل معاہدہ کی راہیں ہموار کرتے اور نظام کوغیر دانشمندانہ اقدام سے روکتے تو قیادت کاحق اداہوتا قوم اس نازک لمحد میں مصیبت سے نکل آتی لیکن ان کے منفی اورغیر دانشمنداندرویے نے ہونے والےمعاہد ہ کونہ صرف رو کا بلکہ حکومت ہند کوشکوک میں ڈال دیا جو بعد میں چل کرنقصان کا سبب بنا۔ چنا نچہ جب نیاوفد ا<sup>س</sup> رہ<sup>ا ک</sup>و برے ۴ وکو دہلی پہنچا تو اس کے ساتھ سردمهری کابرتا ؤ کیا گیا۔ ماونٹ بیٹن کی برہمی کابی عالم تھا کہ وہ وفد کواسی جہاز سے واپس کر دینا جا ہے تھے ۔ پہلا وفد جو قابل ہستیوں ( نواب چھتاری ،سروالٹر مانکٹن اورسرسلطان احمہ ) پرمشتل تھا حکومت ہند کے پاس وقار اور وزن رکھتا تھا دوسر ہے وفید کا و ہموقف نہیں تھا۔اس لیئے حکومت ہند نے وہ اہمیت نہیں دی جو کہاس نے پہلے وفد کو دی تھی ۔ دوسرا وفد جومعاہدہ لے گیا تھااس میں سابقہ مسودہ کے مقابلہ میں معمولی تبدیلی تھی۔ ماونٹ بیٹن نے صاف کہا کہوہ سابقہ مسودہ میں کسی قسم کی تبدیلی کے لئے تیارنہیں آ خرکارمعاہدہ انظام جاریہ ۲۸ رنومبر ۱۹۴۷ء کوحکومت ہنداور نظام کے درمیان پیمیل پایا۔معاہرہ کی تفصیلات ذیل میں درج ہیں۔

تمہید میں حکومت ہنداور نظام نے اس مقصداور پالیسی کا علان کیا کہ دونوں حکومتیں باہمی

مفاد کے لئے مل کراشتر اک ، تعاون اورخوش دلی سے کام کریں گی۔ معاہدہ پانچ دفعات پرشتمل تھا۔

دفعہ (۱) نئے انتظامات یا معاہدات تک ان سارے مشتر کہ معاملات اور انتظامی اُمور بشمول
اُمور خارجہ ، دفاع اور مواصلات کے شمن دونوں حکومتوں کے تعلقات ان ، ہی بنیادوں
پرقائم رہیں گے جوتاج برطانیہ اور نظام کے درمیان ۱۵ اراگست ۲۵ء سے قبل تھے۔ گر
حکومت ہند کو بیری نہ ہوگا کہ اندرونی شورش اور امن کی برقر اری کے لئے فوج روانہ
کرے یا فوجی المداددے۔ بجز زمانہ جنگ کے حکومت ہندکی کوئی فوج نہ رکھے گی۔
دفعہ (۲) دونوں حکومتوں نے اتفاق کیا کہ اس معاہدہ کی بہترعمل آوری کے لئے حیر رآباداور

دنعہ طبی میں اپنے ایجنٹ جزل مقرر کریں گے انھیں تمام سہولتیں مہیا کریں گے۔ دنعہ (۳) حکومت ہند کسی امر میں بیرامونشی (اقتد اراعلیٰ) کے اختیارات استعال نہیں کرے گ دنعہ (۴) کوئی نزاع جواس معاہدہ یا ایسے معاہدات اور انتظامات کے تعلق سے پیدا ہوتو تصفیہ خالتی کے سپر دکیا جائے گا۔

دنعه (۵) معابده في الفورنافذ العمل موكااوراكي سال تك نافذ العمل رسهاً-

وقعہ رہے کہ ساتھ جوخطوط روانہ کئے تھے اس میں نظام نے ادعا کی کہ وہ کسی طرح مستقل حثیت میں اپنی آزادی کو متاثر نہیں کررہے ہیں۔البتہ چند معاملات میں معاہدہ تک اپنے اختیارات کے استعال کو معطل کررہے ہیں۔ فیرممالک سے سفارتی اور تجارتی نمائندوں کا تقرر ریزیڈنی کی واپسی ،اسلحہ کی فراہمی ،حیدرآباد سے ہندوستان کی فوج کی واپسی ، چھاونیوں کا استر داد، کرنی ،سکہ، مپووغیرہ کے حقوق کا استقرار بھی شامل تھے۔

اگر معاہدہ انتظام جاریہ وہی تھا جو اُو پرتح برکردہ ہے تو نظام کا ٹال مٹول کرنا اور قاسم رضوی کا طوفان ہر پاکرنا ہے کارتھا۔ جو بعد میں چل کر حیدر آباد کے لئے نقصان وہ بنا۔ میری رائے میں اسی معاہدہ کو بجائے انتظام جاریہ کے مستقل معاہدہ کی شکل دی جاتی تو بہتر تھا چوں کہ حکومت ہند سے مزید مراعات ملنا دشوار تھا۔ حالات سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے سابقہ وفد کے ذریعہ ان ہی اجزاء پر مشتل معاہدہ کے مشتل معاہدہ محاصل کرلیا جاتا تو حیدر آبادی وفد کو مستقل معاہدہ کے لئے جو یا پڑا تندہ بیلنے پڑے ضرورت نہ ہوتی ۔

(Assembly میں معاہدہ معہ خطوط پیش کئے جواس وقت موجودہ پارلیمنٹ کی جگہ کام کررہی تھی اور

تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہند حیدرآ باد کی مشکلات سے واقف ہے اور معاہدہ مختصر مدت کے

لئے ہی سہی بغیر کسی دباؤ کے آپسی مفاہمت کے ذریعیہ حاصل ہوااور تو قعات کا اظہار کیا کہ آئندہ ایک

سال میں مزید تعلقات قریب ہوں گے اور شمولیت کی راہیں ہموار ہوں گی ۔مزید کہا کہ حیدرآ باد

یا کتان میں شمولیت نہیں جا ہتا۔ ماونٹ بیٹن کی بڑی تعریف وتو صیف کی ۔نہرو نے کہا کہ کم از کم

ایک سال کے لئے توسکون ملے گا۔

سردار ولبھ بھائی پٹیل ۲۹ر اکٹوبر ۱۹۴۷ء کو قانون ساز کوسل Constituent)

# سرحدی شورشیں ،معاشی نا کہ بندی اورمبالغه آمیز برو بگنڈہ

معاہدہ انظام جاریہ کے وقت حکومت ہند پرخلوص اور نیک نیت نہیں تھی ۔ وہ صرف اپنے مفاد اور مقصد کے تحت اجرائے کارچاہتی تھی چوں کہ اس کی (۳) الا کھونوج پاکتانی سرحد اور تشمیر میں افعا فہ کرنا نہیں چاہتی تھی ۔ معاہدہ انتظام البھی ہوئی تھی اس لئے مزید کوئی محاذ کھول کر اُلجھنوں میں اضا فہ کرنا نہیں چاہتی تھی ۔ معاہدہ انتظام جاریہ کے ذریعہ ایک سال کی مہلت مل گئی تھی ۔ حکومت ہند پرخلوص ہوتی اور مفاہمت وخیر سگالی جذبہ جاریہ کے ذریعہ ایک سال کی مہلت مل گئی تھی محکومت ہند پرخلوص ہوتی اور دوسوسال سے زیادہ قدیم ہندومسلم ہنائی چارہ قائم رہتا۔

ادھر حیدرآ باد اپنے کمزور موتف کی بناء پر دوستانہ ماحول میں رہنا چاہتا تھالیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت بڑھا کروقت ضرورت کھڑا ہونے کے موقف میں آنا چاہتا تھا۔اس کے لئے مہلت کی ضرورت تھی اورایک سال کی مدت معاہدہ سے فائدہ اُٹھا کروہ اپنی طاقت بڑھا ناچاہتا تھا۔

معاہدہ کے مطابق کے ۔ یم ۔ منتی کو حکومت ہند نے اپنا ایجنٹ جزل نامزد کیا ۔ وہ جب حیرا آباد آبے تو اپنا ایجنٹ جزل نامزد کیا ۔ وہ جب حیرا آباد آبے تو اپنی ایجنٹ جزل نامزد کیا ۔ اس پر حیرا آباد آباد آباد کیا ۔ اس پر حیرا آباد آباد کیا ۔ اس پر جھڑا کھڑا ہوالیکن لا بی علی نے اس کومل کرلیا اور منتی کو بلارم ریذیڈنی کے قریب ایک شاندار محل ''دکن ہاوز'' (جو برلش کمانڈر کی قیام گاہ تھی ) رکھا گیا ۔ کے ۔ یم ۔ منتی نے اس کا نام تبدیل کر کے ''دکھشن سدن' رکھا اور ابتداء ہی شرارتوں سے ہوئی ۔ منتی بمبئی ہائیکورٹ کے ایڈو کیٹ تھے اور ''دو میں صوبہ بمبئی کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے تھے ۔ مخالف مسلم روبیہ سے ان کا کر دار داغدارتھا۔ مروار پٹیل کی قربت کی وجہ سے ایجنٹ جزل نامزد ہوئے تھے ۔حیرا آباد آ کرنظام اور لا بی علی پر ریز یہ بیٹی کے وزیر داخلہ کی کوشش کی اور ناکام رہے ۔ سرکاری حلقوں سے مایوس ہو کرعوا می حلتوں میں اثر بڑھانے گے اور مقامی کا تگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کانگریس ان کے حلتوں میں اثر بڑھانے گے اور مقامی کا تگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کانگریس ان کے حلتوں میں اثر بڑھانے گے اور مقامی کا تگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کانگریس ان کے حلتوں میں اثر بڑھانے گئے اور مقامی کا تگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کانگریس ان کے حلتوں میں اثر بڑھانے گئے اور مقامی کا تگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کانگریس ان کے حلتوں میں اثر بڑھانے کے کانگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کانگریس ان

اشاروں پر کام کرنے گئی۔ایجنٹ جنرل کا دفتر اور قیام گاہ کانگریسیوں اور دیگرشر پہندوں کی آ ماجگاہ بن گئی۔ماونٹ بیٹن اور نہروان کی حرکات سے ناخوش ہوکر ہٹانا چاہتے تھے لیکن سردار پٹیل کی سرپرتی کی وجہ سے عہدہ پر برقر ارر ہے۔ فدموم سیاسی حرکتیں جیسے شرارت ، دخنہ اندازی ،جھوٹا پرو پگنڈہ اور حکومت حیدرآ بادکواندرون و بیرون ملک بدنام کرنے کوئی کسرباقی ندر کھی۔ساری تخ بی سرگرمیاں ان ہی کے اشارہ پر ہوتی تھیں۔ان کی قیام گاہ دبلی کے لئے جاسوسی اور خفیہ اطلاعیں پہنچانے کا اہم مرکز بن گئی تھی۔

ے ۔ یم منتی اپی کتاب(The End of an Era) میں نظام کے دربار سے تعلق رکھنے والےاصحاب کا تذکرہ کیا ہے جوان سے ربط ضبط رکھے ہوئے تھے اور خفیہ ملاقات کرتے تھے منثی حیدرآ باد کی فوج کے ایک اعلیٰ عہد یدار کو'' خاموش آ واز'' سے تعبیر کیا ہے ( نام نہیں بتایا ) جواس سے ماتا تھااور فوج کے سارے راز وہ انھیں دیتا تھا۔العیدروس اور بیگم عیدروس سے تو ان کے بڑے مراسم تھے۔منظور جنگ کے میل جول کا انھوں نے کئی بار تذکرہ کیا ہے۔ ہوش یار جنگ کے بارے میں یہاں تک کھا کہ ایک دفعہ رات کووہ ننگے سرکرتے پاجامے میں ملاز مین کے آنے جانے کے راستہ سےان کے گھرآئے ۔ان سب کے ربط صبط اور تعلقات آخر کس لئے تھے خفیہ جاسوی کے سوااور کیا ہوسکتا تھا ٹے ہیراحمد جواس وفت کے وزارت خارجہ کے سکریٹری تھے ان کے تعلق سے لکھا کہوہ ۲۸ رمئی کو ملاقات کے لئے آئے اور بھارت اور حیدرآ باد کے درمیان مصالحت کروانے کی درخواست کی ایل ۔این ۔ گپتا کا جواس وقت معتمد مالیا ت کے کلیدی عہدے پر تیصنتی سے ربط تھا۔ کرنل ڈاکٹر واگھرے، راجہ بہادرآئیزگار وغیرہ ان سے ملنے والوں میں تھے۔غرض کے۔ یم مِنشی نے حیدرآ بادمیں جاسوی کے وہ سب اہم فرائض انجام دیئے جس کی وجہ سے حکومت ِ حیدرآ باد کے سارے منصوبوں کے راز حکومت ہند کومل گئے اور حکومت ہند کو حیدرآ باد کے زیر کرنے میں کوئی دشواری پیش نہآئی۔

اس کے برخلاف ادھر دہلی میں حیدرآ باد کے ایجنٹ جنز ل زین یار جنگ تھے۔ جو در باری ساز ثی گروپ کے ایک رکن تھے اور کا گگریس سے قریب تھے۔ یہ ایجنٹ جنز ل حیدرآ باد حکومت کے لئے کوئی مناسب خدمت انجام نہ دے سکے۔ دہلی سے کوئی موادیا کارآ مداطلاع نہ پہنچا سکے۔ یہاں تک کے حکومت ہند کی فوجی تیار ہوں کے علم کے باو جود تھے اطلاع دینے سے گریز کیا (جس کا تذکرہ بعد کے باب میں ہوگا) اور حکومت ہند کو حیدر آباد کے راز سے واقف کرانے میں ممد و معاون بنتے رہے اور اپنے تھی تعلقات نہر و اور پٹیل سے ہموار کرتے رہے۔ مشتاق احمد خال لکھتے ہیں کہ ان کے کراچی پر تقرر کے بعد جب د ، بلی میں ان سے ملا قات رہی تو وہ لا بی علی ، ان کی حکومت اور مجلس کے خلاف زہراً گل رہے تھے۔ حیدر آباد کی حکومت کا نمائندہ بجائے حیدر آباد کی حکومت کی پالیسی کی تائید کرتا اور اسی پالیسی کی پذیر ائی کے لئے کام کرتا خلاف میں زہراً گل رہا تھا۔ لا بی علی کو انھوں نے اس شخص کے کر دار سے واقف کر وایا۔ لا بی علی کی یہ بردی فاش غلطی تھی جس کا انھیں بہت بعد احساس ہوا۔

حیدرآ بادا یجنٹ جزل پاکستان (مشاق احمد خاں) کا تقر رمعاہدہ انتظام جاریہ کے قریب چار ماہ بعد ہوا۔ ۱۰ اراپر میل ۴۸ ء سے کام شروع ہوا۔ باوجود تاخیر کے کراچی کے اس مشن نے بہت سے کام انجام دیئے جب کہ دہ ملی کامشن خاموش رہا۔

معاہدہ انتظام جاربیہ کے بعد حید آباد کو زیر کرنے کے لئے حکومت ہند نے جو ہتھکنڈ بے استعال کئے ان میں سرحدی شورش ، معاثی نا کہ بندی ، مبالغہ آمیز پرو پگنڈہ اور مقامی ہندووں کو حکومت کے خلاف اُکسانا جیسے اقد امات شامل تھے۔

اسٹیٹ کا گریس پرجوامتناع ۱۹۳۸ء میں عائد کیا گیا تھا ماہ جولائی ۱۹۴۷ء کو اُٹھالیا گیا تا کہ ہندوبھی حیدرآ بادی آزادی میں شایان شان حصہ لیں لیکن کا نگریس نے اس کا ناجائز فائدہ اُٹھا کر حیدرآ بادکوہندوستان میں شرکت کرنے کا مطالبہ کیا بصورت دیگر راست اقدام کرنے کی دھمکی دی۔ ایک ورکنگ سمیٹی تھکیل دی گئی جس نے حیدرآ باد کے متصله صوبوں کا دورہ کر کے سیول نافر مانی کی تحریک کے انتظامات کے اور اوائل اگسٹ سے میں ذمہ دارلیڈرروپوش ہوگئے ۔ بینوں ذیلی مراکز متعلقہ صوبوں کو نشقل کئے گئے ۔ علاقہ تلزگانہ کی شاخ و جے واڑہ ، مہاراشٹر اکی منماڑ اور کرنا ٹک کی شاخ گرک نتقل کی گئی ۔ ان کے علاوہ اطراف حیدرآ باد ، بمبئی ، مدراس ، نا گپور، شولا پوراور دیگر شروں میں مراکز قائم کئے گئے ۔ جہاں سے مقامی زبانوں میں حیدرآ باد کے خلاف بحفلٹ اور مقامی اخباروں کو اشتعال آنگر برخبریں فراہم کی جاتی تھیں اور لوگوں کو حیدرآ باد کے خلاف نے مقلٹ اور مقامی اخباروں کو اشتعال آنگر برخبریں فراہم کی جاتی تھیں اور لوگوں کو حیدرآ باد کے خلاف آ کسایا جا تا

ھا۔اس کے علاوہ ریڈ ہو،ٹر اسمیٹر بھی تھے جس کے ذریعہ نظام کے خلاف بغاوت کے لئے عوام کو اُبھارا جاتا تھا۔ پرو پکنڈہ میں عورتوں کی عزت ریزی ،مندروں کی بے حرمتی ،قل و غارت گری اور لوٹ کھسوٹ شامل تھی۔

سیول نافر مانی تحریک ۷/ اگسٹ ۷۴ء سے شروع ہوئی ۔ سوامی رامانند تیرتھ صدر کا نگریس نے خود کوایے ساتھیوں کے ساتھ گرفتاری کے لئے پیش کیا۔ ماہ اکٹوبر میں تشد د کاراستہ اختیار کیا گیا۔ محاصل نہ دینے ، ملازم سرکار کومستعفی ہونے ،طلباء کومدارس اور کالج حچھوڑنے و کلاء کوعدالتوں میں کام نہ کرنے جیسے اقدامات شروع کئے گئے ۔ ہندورضا کاروں کو آتشیں اسلحہ کی ٹریننگ دی جانے گئی ۔ نومبر میں سرحدی مواضعات پرشورشیں شروع ہوئیں ۔ کروڑ گیری چو کیوں کو خاص طور پرنشانہ بنایا جا کرایک ہزار چوکیوں میں سے سات سوکو بے کار کیا گیا۔ان حملوں میں مسلح پولیس بھی تھی جوجدید ترین فوجی اسلحه اسٹن گن ، رائفل ، ریوالور اور دستی بم استفعال کرتی تھی ۔ان اسلحہ کی تصدیق اس بات ہے ہوتی ہے کہ جوابی حملہ کے بعد بیاسلحہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ ریل گاڑیوں پر حملے ہوتے اور کئیمسلم مسافرقتل کئے جاتے ۔حدیہ ہوئی کہ خود نظام پر حیدرآ باد کی شاہ راہ عابڈس پر ۴م بر ۲۵مبر ۲۵ء پر بم پھینکا گیا ۔آئے دن سرحدی شورشیں برھتی گئیں اور حکومت کے لئے امن و امان کا قائم رکھنا ضروری ہوگیا۔ چاروں طرف سے ہندوستان سے گھری ہوئی سلطنت حیدرآ باد کی طویل سرحد جو تقريباً (۲۰۰۰)ميل تھي بشورشوں پر قابويا نامشكل ہونے لگا تو حكومت نے رضا كاروں كوسلح كرنا جا ہا تا کہ یہ پولیس اور فوج کے لئے امداد کا کام کرسکیں ۔قاسم رضوی نے رضا کارتنظیم میں جان ڈالی اور قلیل عرصہ میں سارے حیدرآ باد میں رضا کار تنظیم کومنظم کیا جواگر چہسرحدیار کے حملہ آوروں کے مقابل مسلح نہ تھے ۔ بیصرف بھالے ، برچھے اور کہیں کہیں بھر مار بندوتوں ہے مسلح تھے ۔ جب بیہ میدان عمل میں آئے اور سلح حملوں کو پسیا کرنے گئے تو رضا کاروں کے خلاف شدید پر پرو پگنڈہ کیا گیا اوراس کو بنیاد بنا کرآ خرکارر پاست پرفوجی کارروائی کرنے کا جواز بھی نکالا گیا۔تھوڑی ہی مدت میں ان رضا کاروں نے سرحدی شورش پر کنٹرول کرلیا تھاجوا یک بڑا کار نامہ تھا۔

اخبارات اورنشر واشاعت کے تمام ذرائع استعال کرتے ہوئے رضا کاروں اور حکومت حیدرآ باد کے خلاف شدید مخالفانہ پرو بگنڈہ کے ذریعہ جوام کے جذبات کو اُبھارا گیا۔بعض ہندولیڈر ارباب عکومت کے بیانات پرتیل چھڑ کنے کا کام انجام دیتے تھے۔ پروفیسر رنگا، پرکاشم چیف منسٹر مدراس ،ارونا آصف علی ، رام منو ہر لو ہیا ، جے پر کاش نارائن جیسے قائدین نے زہرافشانی کرتے ہوئے حیدرآ باد پرفوج کشی کامطالبہ کیا۔ان پرتشد دھملوں کا ثبوت ذمہ دار کانگریسی لیڈررام چندرراؤ کے بیان سے ل جاتا ہے جوا خبار میزان ۴۸ راکتو بر ۴۸ ء میں شائع ہوا تھا۔

''حیدرآیاد پرمتشد دحملوں کونتین مرحلوں میں تشکیل دیا گیاتھا جن کا مقصد بہتھا کہ حیدرآ بادیر ہندوستان کے فوجی حملوں کے لئے زمین ہموار کی جائے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے (۹۰۰۰)رضا کارحیررآ باد کے اندر بھیج جنھیں تشدرآ میز کارروائیوں کے ساتھ قیدو بندکو قبول کرنے کی ہدایت دی گئی تھی ۔ تین ماہ تک اس پروگرام برعمل رہا۔ دوسرے مرحلے میں ان ارضی موانعات کود ورکرنے کی کوشش کی گئی جو ہندوستان اور حیررآ بادییں مصنوعی طوریر حائل تھے لینی کروڑ گیری کے ناکوں کو تاراج کرنا۔ مدراس اور جمبئی کے علاقوں میں متعدد ا پسے کمیت قائم کئے گئے جہاں رضا کاروں کی فوجی تربیت کا انتظام کیا گیا تھا۔حیدرآ بادک (۱۵۰۰) میل طویل سرحد پر (۷۵۰) کروڑ گیری کے ناکے قائم تھے جن میں ہے (۵۰۰) کو بالکل مسار کرویا گیا ۔ جدو جہد کا آخری مرحلہ تخریبی کارروائیوں اور رسل ورسائل کے ذریعوں کے انہدام مرشتمل تھا۔اس کام کے لئے ہم نے (۳۰۰۰) کیڈیٹس کو کممل طور پر تربیت دے کر حیدرآ باد کے اضلاع میں پھیلا دیا تھا۔ چنانچے صرف ایک دن یعنی ۲۲۸ر فبر وری ۱۹۴۸ء کو (۸۲) مقامات پررسل و رسائل کومنقطع کیا گیا جس کا نتیجه میه مواکه حدراً باد ہندوستان ہے کٹ گیا۔"

#### (حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ١١٥)

حکومت ہند کے تمام ذرائع ابلاغ ریڈیو، اخبارات حتی کہ بیرون ملک میں ہندوستانی سفارت خانوں نے حیدرآ باد کے خلاف مبالغ آمیز پرو پگنڈہ میں کوئی کسراُ ٹھاندر کھی۔اس پرو پگنڈہ سے متاثر ہوکر جب بیرونی اخبارات کے نمائندے حیدرآ باد آئے اور حالات کا جائزہ لیا تو پرو پگنڈے کو غلط پایا اور دونوں فرقوں کی بھائی چارے اور میل ملاپ میں کوئی فرق نہ پایا حتی کہ حیدرآ باد کے آزاد رہنے کے خلاف اور حکومت ہند میں شامل ہونے کے جذبات میں بھی شدت

محسوس نہیں کی جیسے کہ پرو یکنڈہ کیا جار ہاتھا۔

ٹائمس آ نے انڈیا نے جھوٹے پر و پگنڈ ہیں کوئی کسرا ٹھانہ رکھی تھی۔اس اخبار نے صوبہ بمبئی میں بیجا پور کے موضع ملنور میں ایک ہنگامہ کی بیا طلاع شائع کی کہ حیدر آباد کی نوج نے تملہ میں حصہ لیا اور ہندوستانی فوج کے سپاہیوں کا اغوا کیا۔اس واقعہ کی جب متفقہ تحقیقات ہوئیں تو ظاہر ہوگیا کہ ۸؍جون ۸؍ ءکو ہندوستان کے (۲۰۰) غیر ساجی عناصر نے پولیس کی مدد سے اس موضع پر تملہ کیا تھا اور مقابلہ کے بعد چھلاشیں اور اسلح چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ان میں پانچ لاشیں ہندوستانی پولیس کی تھیں۔ جب بیہ متفقہ رپورٹ صحافت میں شائع ہوئی تو حکومت ہند نے وضاحت کی کہ ہندوستانی عہد یدار رپورٹ پردستخطاتو کی ہے لیکن وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔

سخت معاشی نا کہ بندی کی گئی جو عام طور پر حالت جنگ میں ہوا کرتی ہے۔١٨٠٢ء ك تجارتی معاہدہ کے تحت برطانوی حکومت اور حیدرآ بادیس درآ مداور برآ مدیر کسی قتم کا امتاع نه تقااور یبی گنجائش دفعه (۷) قانون آزادی ہندے۱۹۴۷ء میں رکھی گئ تھی \_معاہدہ انتظام جاریہ میں اسء ہد کو جاری رکھنے کا بھی وعدہ تھا۔ کوئی بندرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے حیدرآ بادکو بیہ ہولت لا زمی تھی جو کو حکومت برطائيے دے رکھی تھی۔حيدرآ بادغله كى حدتك تو خودمكفى تقادىيدرآ بادى كياس ،روغن كورروغن کے بچے بیزی مقدار میں برآ مد کئے جاتے تھے۔دواؤں، پٹرول،ڈیزل،کاراوراس کے پرزے،مشنری اور بچوں کی غذا ئیں جمبئی سے درآ مد کی جاتی تھیں ۔معاہدہ انتظام جاریہ کے قبل ہی ہلکی سی نا کہ بندی کی گئی تھی تا کہ شرکت کے لئے آ مادہ کیا جائے ۔اس سخت نا کہ بندی کا اثر نہ صرف (۱۵) فیصد مسلمانوں پرتھا بلکہ (۸۵) فیصد ہندوآ بادی بھی متاثر ہور ہی تھی \_مقصدیہ تھا کہ پٹرول اور ڈیز ل مہیا نہ ہوتو سارامواصلاتی نظام معطل ہوجائے گا۔لیکن قابل تعریف بات بیہے کہ حیررآ بادی آبادی نے بری دلیری سے اس کامقابلہ کیا اور دنیا کو تعجب ہوا کہ حیدرآ باد کے کارخانوں نے یاور الکحل تیار کر کے گاڑیاں چلائیں۔جب نمک بند کردیا گیا تو ایک ضلع کی مٹی سے نمک نکالا گیا۔اس طرح سے سخت معاش نا كه بندى كامقابله كيا كيا\_

ان اقدامات کامقصد طاہر تھا کہ ڈرایا جائے ، دھمکایا جائے اور دباؤ ڈالا جائے تا کہ حالات مصفحوف کھا کرحیدرآباد ہندوستان میں شرکت کرلے۔

## مستقل معاہدہ کی تلاش

معاہدہ انظام جاریہ کے قریب (۳) ماہ گذرنے کے بعدریاست حیدرآ بادی جانب سے متعقل معاہدہ کے لئے کوششیں شروع کی گئیں۔ اس وقت حالات بدل چکے تھے۔ کشمیر میں ہندوستان نے قدم جمالئے تھے۔ بدامنی اور فسادات پر قابو پالیا گیا تھاد لیک ریاستوں کے انظام کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ اب فوج کو دوسرے مقامات پر منتقل کیا جاسکتا تھا۔ مہلت جس مقصد سے حاصل کی گئ تھی اس میں کامیا بی ہوئی۔ اس دوران سرحدی شورشوں ،معاشی نا کہ بندی اور مبالغہ آمیز پرد گینڈہ کے ذریعہ جود باؤڈ الا جار ہا تھا اس کا مقصد ہی ڈرادھا کرزیر کرنا تھا۔

ادھر حیدرآبادا ہے کمزورموقف کی وجہ سے نکر لینے کی پالیسی نہیں چاہتا تھا بلکہ ایک دوستانہ ماحول میں موزوں معاہدوں کے ذریعہ تعاون کے ساتھ پرامن رہنا چاہتا تھا۔ ماسوایہ کہاس کوطا قت آزمائی کے لئے مجبور کیا جائے ۔ کمزور تھااس لئے وقت ضرورت استعال کے لئے اپنی طاقت بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ معاہدہ انتظام جاریہ نے دونوں کوایک سال کے لئے سانس لینے کاموقعہ عطا کیا تھا۔ معاہدے کے بعد دونوں حکومتیں ایک دوسرے سے شکوک وشبہات میں مبتلاتھیں۔خلاف مورزیوں سے دونوں کا دامن پاک نہ تھا۔ معاہدہ کے مطابق ہندوستان نے دوا مورجیح طور سے انتجام در ایک سکندر آباد کنٹو نمنٹ سے فوج کی واپس طبی اور دوسرے ریزیڈنی بلڈنگ کی حیدر آباد کو دو تین فیصلوں کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے کر ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔وی۔ پی میں بیک مینین نے ۱۲۳ مارچ کوایک مراسلہ حیدر آباد کی خلاف ورزیوں سے متعلق کوشش کی گئی۔وی۔ پی میں بیک ریکھن آئیس کے قار پر تھا یہ اُمور خارجہ پالیسی سے متعلق تھے۔دوسرا کا قرض اور کرا چی میں بیک ریکھن آئیسرے تھر ر پر تھا یہ اُمور خارجہ پالیسی کی تعداد کے متعلق سالانہ کا قرض اور کرا چی میں بیک ریکھن آئیسرے تھر ر پر تھا یہ اُمور خارجہ پالیسی سے متعلق تھے۔دوسرا کوفائی کے بارے میں تھا کہ فوج کی مقررہ تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی تعداد کے متعلق سالانہ کوفائی کیا کیا دوسر کے بارے میں تھا کہ فوج کی مقررہ تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی تعداد کے متعلق سالانہ کوفائی کے بارے میں تھا کہ فوج کی مقررہ تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی تعداد کے متعلق سالانہ کوفائی کے بارے میں تھا کوفیائی کیا تھا تھیا کوفیائی کیا کوفیائی کوفیائی کیا کوفیائی کیا کوفیائی کوفیائی کوفیائی کوفیائی کے بارے میں تھا کوفیائی کوفیائی کوفیائی کوفیائی کوفیائی کوفیائی کوفیائی کوفیائی کوفیائی کیا کوفیائی کوفیائی

ر پورٹ حکومت ہندکوروانہ ہیں گی گئی جس پڑمل درآ مدحکومت برطانیہ سے چلاآ رہاتھا۔ تیسراحکومت ہند سے امتزاج کئے بغیرامریکہ سے حیدرآ باد میں ریڈ پواٹیشن کے قیام کا معاہدہ اورآ خرمیں سونے اورقیتی دھاتوں کی برآ مداور ہندوستانی کرنسی کے حیدرآ باد میں چلن پرامتناع تھا۔ لا پی علی نے اس کا ۱۵ اورقیتی دھاتوں کی برآ مداور ہندوستانی کرنسی کے حیدرآ باد میں چلن پرامتناع تھا۔ لا پی علی نے اس کا ۱۵ ابر پلی کو تھیلی اورمدلل جواب دیا اور حکومت ہند پراکٹا الزام لگایا کہ معاشی نا کہ بندی ہندی کو تھیدہ سے گئی۔ حیدرآ بادی سرحدوں کے اطراف حکومت ہند کی فوج متعین کردی گئی۔ بمبئی، مدراس وغیرہ سے مال کی درآ مد پرروک لگا دی گئی جس کی وجہ سے دوا کمیں اور بچوں کی غذا کمیں اور دیگر ضروریات کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر بڑا اثر پڑر ہا ہے اور مطالبہ کیا کہ ان اُمورکو ڈاٹش کے حوالے کیا جائے۔

افع حالات کے باوجود حیدرآ بادایک مستقل دوستانہ معاہدہ کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ لا این علی کی درخواست پر سروالٹر مانکٹن خدمات کے لئے راضی ہوئے۔ سروالٹر مانکٹن کومسودے میں مہارت اور ماونٹ بیٹن کی دوستی کی وجہ سے ضروری سمجھا گیا۔ ان مسودات کی تیاری اور لا این علی کے مہارت اور ماونٹ بیٹن کی دوستی کی وجہ سے ضروری سمجھا گیا۔ ان مسودات کی تیاری اور لا این علی کے ماتھ وہ گفتگو میں شریک رہے ۔ لا این علی نے گفتگو اپنے ذمہ کی اور مسلسل دبلی کے چکر کائے۔ حیدرآ باد کے وفد نے جنوری ۱۹۲۸ء سے لے کر ۱۳ رجون ۲۸ ء تک معاہد کے وقطعیت دینے کے لئے کوئی دیں چکر کائے۔ ہر مرتبہ کوئی نئی شرط لگائی جاتی اور وفدوا پس ہوتا۔ جب شرط محیل کر کے آتا تو نیا مسئلہ کھڑا کیا جاتا اور نئی شرط شامل کی جاتی ۔ یہ تفصیل لا این علی نے اپنی کتاب میں کبھی ہے جو مختصرا درج ذبل ہے۔

(۱) گفتگوکا آغاز ۲۹ رجنوری ۴۸ و کومهاتما گاندهی جی سے لایق علی کی ملاقات سے ہوا۔ بڑے مشفقانہ اور دوستانہ ماحول میں گاندهی جی نے طویل گفتگو کی اور دریافت کیا کہ موجودہ ماحول میں فام کب تک شاہیت برقر اررکھیں گے اور کیوں نہیں جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا۔ لایق ملی نے کہا کہ حیدر آباد کے مخصوص تہذیبی و تمدنی حالات جوسات سوسال سے قائم ہیں متقاضی ہیں کہ بتدری تبدیلی لائی جائے اور مسلمانوں کے معاملات کا تحفظ کیا جائے تا کہ ان کی تہذیب اور تمدن باقی رہے۔ حیدر آباد ان حالات کی وجہ سے دوستانہ ماحول کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس لئے کوئی دوستانہ معاہدے کی تلاش میں ہے۔ گاندهی جی ماحول کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس لئے کوئی دوستانہ معاہدے کی تلاش میں ہے۔ گاندهی جی

نے جب پاکستان سے الحاق کا کوئی ارادہ نہیں ۔ گاندھی جی نے پاکستان کو دیۓ گئے (۲۰) کروڑ پاکستان سے الحاق کا کوئی ارادہ نہیں ۔ گاندھی جی نے پاکستان کو دیۓ گئے (۲۰) کروڑ روۓ کے قرض پر اعتراض کیا ۔ بہر حال تفصیلی گفتگو کے بعد دونوں مطمئن ہوئے اور گاندھی جی نے خواہش ظاہر کی کہ دونوں کے بچھ ایک اچھا معاہدہ طے پاجائے ۔ گاندھی جی نے کہا کہ پھر کل ملاقات ہوگی اور کوئی نہ کوئی بات طے پائے گی ۔ لا بین علی بڑے مطمئن ہوئے کہ معاملہ جب گاندھی جی اپنے ہاتھ میں لئے ہیں تو حل ہوجائے گا۔ وہ کل یعنی ہوئے کہ معاملہ جب گاندھی جی سے گفتگو کرنے والے سے گاندھی جی کوگولی ماردی گئے ۔ لا بین علی کی ساری تو قعات پر پانی پھر گیا۔

(۲) فبر وری ۱۹۴۸ء کے ابتدائی دنوں میں معاہدے کے سلسلہ میں میننگ ہوئی جوکوئی نتیجہ خیز نہ رہی اور اس پرختم ہوئی کہ ابھی کوئی ایباوقت نہیں ہے کہ طویل معاہدے کی فوری ضرورت ہواور معاہدہ انتظام جاری ہے مطابق کام جاری رہے۔ اسی دوران سرحدی شورشیں بڑھا دی گئیں اور ہتھیا رسپلائی کرنے میں لیت ولعل سے کام لیا گیا۔ ایک دوسرے پرخلاف ورزیوں کے الزامات عائد کئے جاتے رہے۔

(۳) فبر وری ۴۸ء کے آخری ہفتہ میں لا یق علی اور سر والٹر مانکٹن وہلی گئے۔ مانکٹن ماونٹ بیٹن سے ملنے گئے اسی دوران وی۔ پی مینین ، لا یق علی سے ملنے آئے اور غیر ضروری باتیں کرنے گئے۔ لا یق علی نے کہا کہ مقصد کی بات سیجے تو کہنے گئے کہ پاکستان کو (۲۰) کروڑ روپئے کا قرضہ تمام معاملات میں مخل ہور ہاہے۔ لایق علی ، نہروسے ملے اور پٹیل تے عیلی دو پئے کے گائے معاملات میں مخل

ا تقتیم ہند کے وقت پاکتان کو (۵۰) کروڈرو پئے دینا طے پایا تا کہ نئی حکومت کوکارو بار چلانے میں وشوار کی نہ آئے رکیکن اس کی ادائی حکومت ہند نے روک دی تا کہ روز اول ہے ہی پاکتان کو مالی بحران میں جتلا رکھا جائے رعملہ کی تخوا ہوں کا وقت قریب تھا اور پاکتان مالی پر بیٹانیوں میں جتلا تھا۔ غلام مجمہ جواس وقت پاکتان کے وزیر فرانہ تقے حیدر آباد آئے اور درخواست کی کہ (۱۰) کروڈ کے تمسکات بطور قرض دیئے جا کیس تا کہ تخوا ہوں کی ادائی ہو سکے ۔ نظام نے لا بی بلی ہے مشورہ کیا تولا این علی نے تمسکات و بینے کی تا کید کی ۔ نظام فراخ دلی ہے کا میلتہ ہوئے (۱۰) کروڈ کے بجائے (۲۰) کروڈ کے مجائے (۲۰) کروڈ کے مشکلت پاکستان کے موالے اس نقطہ نظر سے کئے کہ نئی اسلامی مملکت کومکن ہومزید مالی ضرورت پڑنے گی۔ نظام کا یہ بڑا

گفتگوی ۔ پٹیل نے کہا کہ وہ مسلم مخالف نہیں ۔ حیدرآ باد کے سلسلہ میں دریافت کیا گیاتو کہا کہ الحاق کے سواکوئی دوسرا راستہ چاہتے ہیں کہ الحاق کے سواکوئی دوسرا راستہ چاہتے ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ۔ اس بچ راجگو پال چاری آگئے ۔ پٹیل کسی سے ٹیلی فون پر بات کرنے کئی وہ ممکن نہیں ۔ اس بچ راجگو پال چاری آگئے ۔ پٹیل کسی سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے لئے جدا ہوئے تو لا بق علی نے اس معاملہ میں راج گو پال چاری سے دریافت کیا تو افعوں نے کہا کہ حیدرآ باد کے معاملہ میں سوائے سردار پٹیل کے اور کوئی مخالف نہیں کہ وہ سردار پٹیل اس مسللہ کے طرف میں رکاوٹ ہیں ۔ گورز جزل میں آئی طاقت نہیں کہ وہ سردار پٹیل کے خلاف کام کریں ۔ داج گو پال جاری نے سردار پٹیل سے کہا کہ وہ حیدرآ باد کے معاملہ میں اپنامزاج تبدیل کریں اور مجھوتہ کرلیں لیکن وہ نہیں مانے ۔

(۴) ۲ رمارچ ۴۸ ء کوحیدرآ باد کا وفعہ جولا پق علی معین نواز جنگ اور مانکٹن پرمشمل تھا، ماونٹ بیٹن سے ملاتو وہمعین نواز جنگ پریا کتان کو (۲۰) کروڑ قرضے کی فراہمی کے سلسلہ میں بڑے بگڑے اور کہا کہا گرمعاہدہ انتظام جاریہ کے قبل ہی معاملہ ہوا تھا تو معاہدے کے وقت صاف کردینا تھا معین نواز جنگ نے کہا کہ بیکوئی نئی بات نہیں ۔حیدرآ باد حکومت برطانیہ کے زمانہ سے دولت مشتر کہ کے مما لک میں بغیر برطانوی حکومت کے اجازت سر ما پیمشغول کیا کرتا تھا۔ لا بق علی خل ہوئے اور کہا کہا گرصرف اسی وجہ سے معاہدہ طے نہیں یار ہاہےتو وہ خودفوراً یا کتان جا کیں گے اور دیکھیں گے کہ (۲۰) کروڑ رویئے کے تمسكات جوبطور قرض ياكتان كوديئ كئے تقدہ ومعاہدہ انتظام جاربيكى مدت تك بھنائے نہ جائیں ۔ ماونٹ بیٹن بڑے خوش ہوئے اورسر دار پٹیل بھی مطمئن ہوگئے ۔ دوسرا سوال حکومت ہند کی کرنسی کے چلن سے متعلق تھا جس پرروک لگادی گئی تھی اس پراعتر اض ہوا کہ اس کی وجہ سے مسافروں کوریل کے سفر میں بڑی تکلیف ہور ہی ہے تو معین نواز جنگ نے کہا کہ اس قانون میں تھیج کی جا کرمسافروں کو پوری سہولت دی جائے گی ۔ لا یق علی نے فوری پاکتان سے راط پیدا کیا۔۳؍ مارچ ۴۸ء کو جناح سے ملاقات کا وقت لیا۔قائد اعظم سے ۱۷ مارچ کو تفصیلی گفتگو کی اور قا کداعظم نے باوجود سخت مالی مشکلات کے تمسکات کو مدت معاہدہ انظام جاریہ کے ختم ہونے تک نہ بھنانے کا فیصلہ کیا۔

 (۵) ہمر مارچ کولا بین علی کی یا کستان سے آ مد کے ساتھ ہی حیدرآبادی وفعہ ماونے بیٹن سے ملااور تمسکات نہ بھنانے کی خوشخبری دی ۔معین نواز جنگ کرنسی کے قانون میں تقیحے کاوعد ہ کر چکے تھے۔اب کوئی بات حکومت ہند کے لئے مانع نہ تھی۔اس لئے یہ سمجھا جانے لگا کہ سرحدی شورش،معاشی نا کہ بندی کے خاتمہ اوراسلحہ کی سیلائی جیسے اقدا مات ممکن ہوں گے کیوں کہ ہاحول بڑا خوشگوار بن گیا تھا اور ماونٹ بیٹن نے کہا کہ حکومت ہند کے لئے اے کوئی موانعات نہیں اس لئے وہ تمام مراعات جومعاہدےا نظام جاریہ کے تحت ہوئے ہیں ۔ جاری کئے جا کیں گے ۔ درآ مدات و برآ مدت کی اجاز ت ہوگی اور ہتھیا رکی سیلا کی بحال کی جائے گی ۔سرحدی شورشوں پر کنٹرول کیا جائے گا اور پیکوشش کی جائے گی کہ معاہدہ انتظام حاربہ پرموثرعمل ہو۔سروالٹر مانکٹن نے کہا کہ ایک مشتر کہ اعلامیہ ان تمام اُمور پرمحیط دونوں کی منظوری کے بعد صحافت کو جاری کیا جائے ۔اس طرح سے کانفرنس بڑی خوش اسلو لی کے ساتھ اختیا م کوئینچی ۔ ماونٹ بیٹن نے مشتر کہ اعلامیہ کا مسود ہوی۔ بی مینین کو د ہا کہ حکومت ہند کی منظوری حاصل کرلے۔اس خوشی میں حیدرآ باد کے ایجنٹ جزل نے اسی رات ایک ڈنرتر تیپ دیا جس میں وزراء، دوسر مےمما لک کےسفراء،اعلی شخصیتیں اور اعلیٰ عہدیدار مدعو کئے گئے تھے۔کئی مدعو کمین آئے۔ کچھ ہی دیر بعد افسوس کی انتہا نہ رہی جب بیمعلوم ہوا کہ مسودہ نہرو ، پٹیل اور مینین نے بری طرح سے تبدیل کردیا ہے۔نہرو چاہتے تھے کہ صرف ایک سطری اعلامیہ جاری کیا جائے اس کے سوا کچھنہیں۔ ماونٹ بیٹن مجسم حیرت بن گئے اور ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ نہرو اور پٹیل کواس بارے میں مجبور کرتے۔اس طرح سے بیدڈ رامہ ختم ہوااور وفید مایوس لوٹ گیا۔

(۲) حیدرآباد وفد کے مایوس لوٹنے کے بعد کے ۔ یم منتی نے لایق علی سے ربط پیدا کیا اور اصرار کیا کہ وہ دبلی جا کران تمام اُمور کی میسوئی کر واکر والیس آئیں گے ۔ چنانچیانھوں نے لایق علی اور معین نواز جنگ سے نفصیلی بات چیت کی اورا کی معاہدہ پر پنچے ۔ معاہدہ کا مسودہ لین علی اور ایک معاہدہ پر پنچے ۔ معاہدہ کا مسودہ کے گرششی اس وعدہ سے گئے کہ وہ حکومت ہندگی منظوری لے کرواپس ہوں گے ۔ دبلی جا کر کافی عرصہ ہوالیکن وہ واپس نہ ہوئے ۔ دبلی کے زعماء نے آئیس منہ نہ لگا یا اور بے نیل و

مرام ۲۲۷ مارچ کوواپس ہوئے اورایئے ساتھ وی۔ پی ۔مینین کا دستخط شدہ مراسلہ لائے جومور خد۲۲؍ مارچ کوحکومت ہند کی جانب سے کھھا گیا تھا اور اسے لایق علی کے حوالے کیا۔ مراسلة بخت اور دھمکی آمیز تھا۔اس میں وہ سب باتیں تھیں جومختلف او قات میں طے یا پیکی تھیں مزیدان کے ساتھ اور کئی اُمورشامل کرتے ہوئے اتحا دالمسلمین اوراس کی تمام شاخوں پرامتناع عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔لا پق علی نے منشی کو چائے پر مدعو کیااور کھلے دل ہے باتیں ہوئیں منثی نے کہا کہ جوبھی بات ہوئی وہ خانگی ہےاس کوریکارڈیر نہ لایا جائے ۔انھوں نے کہا کہ اگر چیکہ ہندوستان ایک غیر مذہبی حکومت ہے کیکن اس حقیقت ے اٹکارنہیں کیاجاسکتا کہ بیایک ہندواسٹیٹ ہے۔اس میں حیدرآباد کیسے آزادرہ سکتا ہے۔ حیدرآ بادکے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہندوستان میںضم ہوجائے ور نہ حکومت ہندکوحملہ کے ذریعہ حاصل کر لینے میں کوئی دفت نہیں ۔حکومت ہند کو چاہئے کہ بجائے کشمیر پرزیادہ توجہ دینے کے حیدرآ باد کا مسئلہ پہلے حل کرلیا جائے تو تشمیر میں کھوئی ہوئی سا کھ بن جائے گی ۔ حیدرآ باد کو حاصل کرنے میں حکومت ہند کو کوئی دشواری نہیں ۔ تاخیر ہوتو حیدرآ ماد UNO کی مداخلت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔اس گفتگو کے بعد لا پتی علی نے نظام سے ل کر گفتگو کی روئیدا د سنائی تو نظام نے کہا کہ ساری گفتگو صبط تحریر میں لائی جائے نجی گفتگوتھی سر کاری ریکارڈ میں نہ لانے کا دعد ہ کیا گیا تھا مگر نظام کے حکم کو ٹالانہیں جاسکتا تھا۔ منٹی سےعدم اعتاد کا جو تھم مول کرلا بق علی نے ساری با تیں تحریر میں پیش کیں۔ نظام نے استحریرکواپی یا دداشت کے ذریعہ ماونٹ بیٹن کو بھیجا جس سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور منٹی سے جب حکومت ہند نے دریافت کیا تو انھوں نے سفارتی انداز میں انکار كرتة ہوئے كہا كداس كامطلب ينہيں تھا۔نظام كوية حركت نہيں كرنى جا ہے تھى۔ حکومت ہند کے۲۳؍ مارچ کے مراسلہ کا جواب نظام نے سخت انداز میں دیا جوسروالٹر مانکٹن نے لکھاتھا اور ماونٹ بیٹن سے کہا کہاس قتم کا دھمکی آ میزرو بیہ مفاہمت کو بگاڑنے کا سبب بے گا۔جواباً کہا گیا کہ ۲/ مارچ کوتمسکات کونہ بھنوانے اور سکہ کے چلن کے سلسلہ میں قانون میں تھی جیسے اقدامات حسب وعدہ کئے گئے لیکن حکومت ہند کی جانب سے

سرحدی شورشوں پر کنٹرول،معاشی نا کہ بندی کا خاتمہ اور درآ مدوبرآ مدیر غیرمجازیا بندی کے ہٹانے کے اقدامات ابھی تک نہیں کئے گئے ۔غرض ماونٹ بیٹن ،نہرو،پٹیل وغیرہ کی توجہ ان تمام اُمور برمبذ ول کروائی گئی ۔اس مراسلہ کو لے کرسروالٹر مانکٹن ۲ رابریل کو د، بلی گئے چوں کہ ےرابریل کو گفتگومقررتھی ۔اسی دن یعنی عرابریل کوایک شرارت آمیز خبرٹائمنر آف انڈیا میں جلی حرفوں شاکع ہوئی کہ بسرر مارچ کو قاسم رضوی نے جلسہ ہفتہ اسلحہ منایا اور رضا کاروں کی ایک بڑی ریلی کومخاطب کرتے ہوئے جہاد کی تلقین کی ۔ بقول وی ۔ پی ۔ مینین اس تقریر کا سب سے تکلیف وہ پہلویہ تھا کہ اگر ہندوستان کا حملہ حیدرآ بادیر ہوگا تو سارے ہندوستان کےساڑ ھے جار کروڑمسلمان ہندوستان کےخلاف یانچویں کالم کا کام دیں گے۔ پینجرجھوٹی اور بے بنیا تھی۔ نہ تو ہفتہ اسلحہ منعقد ہوااور نہریلی اور نہ قاسم رضوی کی تقرير\_اگريه واقعه ہوتاتو کياکسي ہندويامسلم پريس ميں پينجبرشائع نه ہوتی ؟اس جھوٹی خبر کا مقصد يمي تقا كە كەراپرىل كومنعقد شدنى گفتگوكومتا تركيا جائے ـ چنانچەاييا ہى موا د بلى كا ماحول بزاخراب مومكيا اوروفدوا پس مومكيا \_حيدرآ بادآ كروالشر مانكثن نے تحقيقات كيس تو سارامعاملہ جھوٹا ٹکلا لندن ٹائمنر کے نمائندہ نے ان دنوں حیدرآ بادمیں ایک ہفتہ گذارااور قاسم رضوی سےطویل ملاقات کی اور دہلی جا کر ماونٹ بیٹن کواطلاع دی کہندتو ہفتہ اسلحہ منایا گیااور نہ قاسم رضوی نے کوئی ریلی کومخاطب کیا۔ساراوا قعمن گھڑت اور جھوٹا ہے۔ بیہ شاخسانہ کے یم منتی کی جانب ہے کیا گیا تھا تا کہ نظام سے اس کارروائی کا بدلہ لیا جائے جس میں کے ۔ یم منثی کی نجی گفتگو کو ضبط تحریر میں لا کران کے خلاف حکومت ہند سے شکایت کی گئی تھی ۔ قاسم رضوی بھلا ان الزام تر اشیوں کو کب برداشت کرتے ،مبینة تقریر سے زیادہ بخت تقریر کرڈالی جو۱۲راپریل کے اخباروں میں چھپی ۔کہا کہ وہ دن دورنہیں جب خلیج بنگال کی لہریں ہمارے بادشاہ کے قدم چوہے گی اور پر چم آصفی دہلی کے لال قلعہ پرلہرائے گا۔اس ناعاقب اندلیش جذباتی تقریر نے حکومت ہند کو حیدرآ باد کے خلاف استعال کرنے ایک بڑا حربہ مہیا کیا۔ قاسم رضوی کی الی ہی جذباتی تقاریر تھیں جنھیں حیدرآ باد پرحمله کرنے کا جواز بنایا گیا۔

(2) حیراآ باد کے ایجٹ جزل متعینہ دبلی نے وسط اپریل میں اطلاع دی اورمشورہ دیا کہ حالات دن بدن خراب ہور ہے ہیں اور قریب میں انڈین کا نگریس کا اجلاس بھی ہونے والا ہے بہتر ہے لا بق علی دہلی آئیں،وزراءاورلیڈروں سے گفتگو کریںاورمعاملہ کوسلجھانے کی کوشش کریں ۔نظام کی اجازت کے بعدلا بق علی دہلی روانہ ہوئے ۔نہروسے ملاقات سے قبل حسب روايت وي \_ يي مينين سے تفتگوي \_وي \_ يي مينين حسب عادت قديم يي د ہراہا کہ حیدرآ با دالحاق کر لے اور ذمہ دارانہ حکومت قائم کرے۔ نہر و سے ملا قات رہی۔ دنیا بھر کی سیاسی گفتگوکرتے رہے۔قاسم رضوی کی اشتعال انگیزیوں کا حوالے دیتے رہے اورآ خرکار کہا کہالحاق کے سوا دوسرا راستہبیں ۔سرحدی شورشیں اورمعاثی نا کہ بندی کی طرف توجہ دلائی گئی تو کہا کہ آیی کوئی سخت نا کہ بندی یا شورش نہیں ۔سردار پٹیل نے بھی ملا قات میں ان ہی خیالات کا اظہار کیا اور بار ہا کہا کہ لا بق علی صاحب مستعفی ہوجا کیں۔ دوسرے دن نہرونے لا بق علی کو لیچ پر بلایا اور گفتگور ہی اور کہا کے قریب میں کانگریس تمیشی کا اجلاس ہونے والا ہے اس لئے اس معاملہ کی کیسوئی کے لئے کچھتو پیش رفت ہونی جا ہے ذمه دارانه حکومت کے سلسلہ میں لایق علی صاحب نے کہا کہ نظام نے اس کی عمل آوری کے لئے فرمان جاری کیا ہے۔ایک تمیٹی مقرر کی ہے تا کہ ذمہ دارانہ حکومت کے اقدامات کرے۔اس کے بعد تو قع تھی کہ معاہدہ کی راہ ہموار ہوگی اور کوئی مزید مشکلات نہیں ہوں گی ۔لیکن تعجب کی انتہا نہ رہی کہ نبرو نے ۲۴ رابریل کو کانگریس کے اجلاس میں کہا کہ حیدرآ پادکوالحاق کے سواکوئی راستہ نہیں اور پھر ۲۶ را پر یل کے اجلاس میں کہا کہ حکومت کا صركا يانه ح كن تار بوجائد الحاق باجنگ كے لئے تيار ہوجائے۔

(۸) وسط می ۴۸ ء کوحیدرآ باد کے ایجنٹ جزل متعیند دلی کے اصرار پرلایق علی دہلی گئے اور ۱۲ ارم کی کو ماور ۱۲ ارم کی کو ماونٹ بیٹن سے تفصیلی ملاقات کی ۔ لارڈ ماونٹ بیٹن ڈرانے دھمکانے گئے کہ فوجی حملے کی تیاریاں ہوگئی ہیں اور فوج سرحدات کی جانب نتقل ہوگئی ہے ۔ اگر سمجھوتہ نہ ہوتو نتائج برے ہول گئے اور حیدرآ با دتباہ ہوجائے گا۔ نظام کی ذات کو پچھے نہ ہوگا اس لئے جلد از جلد معاملہ سلجھالیا جائے ۔ ماونٹ بیٹن نے اس طرح سے درادھمکا کرلایق علی پر برا انفسیاتی اثر

ڈالا۔ ماونٹ بیٹن اور نہرو سے گفتگو کے بعداس نتیج پر پنچ کد دفاع ، اُمور خارجہ اور مواصلات کے معاملہ پر حکومت ہند کے قوانین کے مطابق قانون سازی ہو۔ حیدرا آباد با قاعدہ بیس ہزار فوج رکھے گا اور بے قاعدہ (۸) ہزار۔ دوسرامشکل مسکلہ ذمہ دارانہ حکومت کا قیام تھا۔ حیدرا آباد حکومت اور مجلس قانون سازی میں مساوی تناسب چاہتا تھا جب کہ نہروکا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو اقلیتی مقام لینا ہوگا چوں کہ کا گریس نے مقامی ہندوؤں سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے۔ لایت علی صاحب نے کہا کہ دونوں سفارشیں لے کر حیدرا آباد جا کیں گے اور بعد گفتگو کے واپس ہوں گے۔

(۹) دہلی سے واپسی پر سارا معاملہ نظام اور ان کی کونسل میں رکھا گیا۔ دفاع ، اُمور خارجہ اور مواصلات کی تجاویز کے ساتھ ذمہ دارانہ حکومت میں موجودہ حالات کے لحاظ سے مسلمانوں کے مساوی حصہ کے ساتھ منظوری دی گئی ۔معاہدہ کی تفصیلات کے ساتھ وفد جو لا يق على ،سروالٹر مانکٹن ، وینکٹ رام ریڈی اورعبدالرحیم پرمشمل تھا دہلی گیا۔ ےرجون کو ماونٹ بیٹن سے ل کرمعاہدہ کامسودہ بیش کیا گیا۔ ماونٹ بیٹن نے پھراپنا بینترہ بدلا اور کہا کہ مقامی ہندوا یے معاہدہ کے مخالف ہیں اوروہ جا ہتے ہیں کہ استصواب عامہ کے ذریعہ ہیہ تصفيه ہو كہ عوام الحاق حاہتے ہيں يا آ زادر ہنا جا ہتے ہيں ۔لا يق على نے لكھا ہے كہ حكومت ہند کے آئے دن کے قول وفعل کے تضاد سے چھٹکا را حاصل کرنے کے لئے وہ نظام کے بغیر منظوری کے استصواب عامہ کے لئے تیار ہو گئے اور اپنی رضا مندی کا اظہار کیا۔ ماونٹ بیٹن اور حکومت ہند کوتو تع نہ تھی کہ حیدرآ باد کا وفد اس کے لئے تیار ہوگا۔اس طرح سے حکومت ہند کی حیال بے کارہوگئ ۔ ماونٹ بیٹن اس تجویز پرمیٹنگ کی تفصیلی تحریری روائیداد روانہ کی تو حکومت کے ایوان میں تھلبلی مچی کہ جو نہ ہونا تھاوہ ہو گیا نہر و پریثان ہو گئے کہ کیا کیا جائے ۔ابیا خطرہ مول لیا گیاہے کہ استصواب عامہ حکومت ہند کی مرضی کے خلاف میں جائے تو کیا ہوگا۔ پھرا بے وعدہ سے پھر گئے اوروی۔ پی مینین کے ذریعہ اطلاع دی گئی کہ پہلے الحاق ہواور استصواب عامہ کے ذریعہ اس کی توثیق کی جائے کہ الحاق درست ہے یانہیں مینین سے تلخ گفتگورہی آ خرکار ۹رجون کوحیدرآ باد کے مجوزہ معاہدہ کے

مسود \_ پغور کرنا طے پایا \_ اس دن وفد جب ملاتو مینین نے حکومت ہند کی جانب سے چار اُمور پیش کئے (۱) حکومت حیدر آباد اُمور دفاع ، اُمور خارجہ اور مواصلات کے لئے فوری الحاق کر لے (۲) ذمہ دارانہ حکومت کی تشکیل ہو (۳) رضا کاروں پرفوری پابندی ہو اور تنظیم ختم کی جائے (۴) حیدر آباد کی فوج (۲۰) ہزار ہوگی ۔ بیسب انتظامات عارضی ہوں گے اور جلد کامل الحاق اور ڈمہ دارانہ حکومت قائم ہوگی اور پرتصفیہ ابھی ہو۔ اس کے علاوہ حکومت ہندکوئی اور مسودہ در کھنائیس جا ہتی ۔ اس پروفد نے کہا کہ معاملہ نظام کو پیش کیا جائے گا اور ان کی منظوری کے بعد اطلاع دی جائے گی ۔ وفد واپس ہوا۔

(۱۰) سمار جون کوحیدرآ باد کا وفد د بلی پہنچا۔انھیں پھرائیک دوسرامسودہ دیا گیا۔پھر بعد میں اس میں تبدیلی کی گئی۔ بیمسودہ سوائے الحاق کے پچھے نہ تھا۔ بیمسودہ بالآخرمنظور نہ ہوا، گفتگو ٹوٹ گئی۔

ان سارے اُمور کو بنظر غائر دیکھنے سے حکومت ہند کی نیت کا صاف پتہ چلتا ہے۔ وہ کوئی ایسا معاہدہ کرنانہیں چاہتی تھی جس سے حیور آباد کی آزاد کی کسی انداز میں قائم رہے۔ وہ تو شرکت چاہتی تھی یا طاقت کے دریعہ حاصل کرنا چاہتی تھی ۔ طاقت کے استعال کے لئے وقت چاہتی تھی جو معاہدہ انتظام جاریہ کی تاریخ ۲۹ رنوم بر ۲۷ء سے ۱۲ رجون ۴۸ء تک اسے مل گیا۔ اس مدت میں وہ سب فوجی تیاریاں کرلی گئیں جن کی ضرورت تھی اورخود ماونٹ بیٹن نے حیور آباد کے وفد کوڈراتے وھمکاتے ہوئے مطلع کیا تھا کہ حکومت ہندگی فوج سرحدوں کے قریب ہے اور تین گھنٹوں میں سرحد یارکرنے کے قابل ہے۔

معاہدہ انظام جاریہ کے بجائے حالات سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مستقل معاہدہ حاصل نہ کرنے کا الزام عام طور سے لگایا جاتا ہے جس کی ذمہ داری جہاں نظام پر عائد ہوتی ہے وہیں برک ذمہ داری قاسم رضوی پرعائد کی جاتی ہے۔ الزام درست تھا مگر حالات سے واضح ہوتا ہے کہ حیدر آباد کوشم کو ناہی حکومت ہند کی پالیسی تھی کسی بھی معاہدہ کی اہمیت اس کے پاس نہیں تھی۔ متذکرہ تفصیلات اس بات کی نشاندہ کی کرتے ہیں۔

### مذاكرات كاانقطاع

وسط مکی ۴۸ء میں حکومت ہندنے جن شرائط کامسودہ دیااوروسط جون ۴۸ء تک جوندا کرات ہوئے اورمسودات بنے اوراس کے بعد آخر کارندا کرات کا انقطاع عمل میں آیااس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ۲۵ رمئی ۱۹۴۸ء کو حکومت ہند کی جانب سے جومسودہ دیا گیا تھا اس میں درج ذیل امور شامل ہے :

''الف : اُمور خارجہ، دفاع اور مواصلات کے متعلق حکومت حیدرآ بادایے توانین کے نفاذ برآ مادہ ہو جوشیڈ ول کے مندرجہ ذیل کسی اور کے متعلق حکومت ہند

ے تفادیرا مادہ ہو بو سیروں سے سندر جددیں می اور سے مسل سوست ہما۔ حیدرآ ماد میں نافذ کرنے کی درخواست کرے۔

معیدرا بادین ماحد مرنے فی در تواست مرتے۔

ب : اگرحکومت حیررآ بادایسے توانین کے نفاذ سے قاصرر ہے تو حکومت ہند کوان

کے نافذ کرنے کا اختیار ہوگا ۔ جس صورت میں سیسمجھا جائے گا کہ بیہ

حیدرآ بادمیں بھی قابل عمل ہیں۔

ج : حیدرآباد کی فوج کی تعداد (۲۰) ہزار سے زائد نہ ہوگی ۔ عکومت ہند کومعائد

کاحق حاصل ہوگا اور ساری افواج بے قاعدہ بشمول عسکری تنظیمات ختم

کردی جائیں گی۔

د : حیدرآباد کے اندر حکومت ہند بہ جز مفاجاتی حالات کے اپنی افواج متعین نہیں کرے گی کیکن مفاحاتی حالت کا تصفیہ حکومت ہند کرے گی۔

ملک سے حیدرآ بادکوسیاسی تعلقات قائم کرنے کا ختیار نہ ہوگا۔

و : آپس کے مشتر کہ معاملات کی انجام دہی موجودہ معاہدات اور انظامی

ستمجھوتوں کی بنیاد پر ہوگی۔

مودہ کے دوسرے جزومیں سے بیان کیا گیا تھا کہ معاہدہ کی محیل کے بعد ہی حید رآباد میں ایک عارضی حکومت تشکیل دی جائے گی بشمول وزیراعظم ،ارکان کا بینه میں نصف غیرمسلم ہوں گے۔ بیمارضی حکومت کیم جنوری ۱۹۴۹ء کے قبل دستورساز اسمبلی کے انعقاد کااعلان کرے گی ۔جس کا امتخاب علاقہ واری بنیادوں پروسیج حق رائے دہی کی بنیاد رِعمل میں آئے گا اور جس کے ارکان کی (۲۰) فیصد تعدا دغیر مسلم ہوگی ۔ دستورساز اسمبلی کے انعقاد کے بعد عارضی باب حکومت اور مقنّنہ کی تحلیل عمل میں آئے گی اور ایک جدید کا بینہ تشکیل کی جائے گی جس کورستورساز آمبلی کاعتماد حاصل ہوگا۔ کا بینہ کے کم از کم (۲۰) فیصد ارکان غیرمسلم ہوں گے۔دستورساز اسمبلی حیدرآ باد کا دستورمدون کرے گی۔مسلمانوں کے جائز ندہبی اور ثقافتی مفاوات کا دس سال کے لئے تحفظ کیا جائے گا۔ جدید دستور کے قابل عمل ہونے کے پانچ سال بعد تک حکومت ہنداور نظام کے تعلقات کی بنیا دمسودہ شراکت کے جزواول کی شرا اطایر مبنی ہوگی ۔ حیدرآ بادیس سرکاری ملازمتوں بشمول فوج میں فرقہ واری تناسب کچھاں طرح قائم کیا جائے گا کہ سارے فرقوں کومناسب نمائندگی حاصل ہوجائے اور كم جنوري ١٩٥٣ء تك سركاري ملازمتول مين ( ٧٠ ) فيصد تك غير مسلم تناسب قائم

(حيدرآباد كي عروج وزوال ازبدر فكيب صفحه ١٤٨ و ١٤٩)

اس مسودہ کے ساتھ لا یق علی دلی سے حیدر آبادوا پس آئے تا کہ گفتگو کی جائے اور نظام کی منظوری حاصل کر کے دوبارہ دلی جائیں ۔ لا یق علی نے سارا معاملہ نظام کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ چوں کہ حکومت ہند کے زعماء آخیں (لا یق علی ) کوشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور سجھتے ہیں کہ وہ سارے معاملہ میں مخل ہیں اس لئے بہتر ہے کہ نظام استعفیٰ ہونا جا جین اس لئے بہتر ہے کہ نظام استعفیٰ قبول کرلیں تا کہ معاملت ہوجائے ۔ بین کر نظام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ نہ تو وہ اور نہ سیدر آباد کی رعایا اس طرح کے اقدام کو برواشت کرے گی ۔ چنا نچ استعفیٰ کی پیش کش کی بات یہیں ختم ہوگئی اور بعد منظوری نظام ایک مسودہ کے ساتھ وفد جولا ہی علی ، سروالٹر مانکٹن ، پنگل و ینکٹ رام

ریڈی اور عبدالرجیم پر شمتل تھا دبلی پہنچا۔ کرجون کو گفت وشنید کی تاریخ مقررتھی۔

لا یق علی کادبلی سے لا یا ہوا مسودہ ابھی حیدرآ باد میں ہی زینور تھا کہ نہر و مسلسل مختلف ہیا نات دینے انھوں نے ۲ رجون کو اوٹا کمنڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حیدرآ باد پرواضح کردیا ہے کہ حیدرآ باد کوشرکت (الحاق) کر لینا ہوگا اور سے کہ حیدرآ باد میں ذمہ دارانہ حکومت قائم ہونی چا ہے ۔ آخر کارحیدرآ باد کوشرکت (الحاق) کر لینا ہوگا اور سے کہ حیدرآ باد میں ذمہ دارانہ حکومت قائم ہونی چا ہے ۔ ایک اور تقریر میں جواہر لال نے کہا ہم نہیں چا ہے کہ جبر (Coercion) کا راستہ اختیار کریں سوائے اس کے ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے چوں کہ ہندوستان کی سکیورٹی کا مسکلہ در پیش ہے ۔ ۲ رجون کو دبلی میں ایک اور تقریر میں کہا کہ ہندوستان کے بیچوں نچ ایک آزاد سلطنت خود ہندوستان کے تحفظ کے لئے خطرناک ہے ۔ حیدرآ باد سے نبٹنے کے لئے ہم نے فوج کو بھی طاقتور بنالیا ہے ۔ ہم چا ہے ہیں کہ معاملہ پرامن اور دوستانہ ماحول میں طے پا جائے ۔ اسی دوران سردار پٹیل دل کے دورہ سے صحت یاب ہونے کے لئے آزام ماحول میں طے پا جائے ۔ اسی دوران سردار پٹیل دل کے دورہ سے صحت یاب ہونے کے لئے آزام کی خاطر دہر و دون چا ہے ۔ اسی دوران سردار پٹیل دل کے دورہ سے حدت یاب ہونے کے لئے آزام

کے بغیر یہ معاملہ طے ہونے والانہ بیس تھا۔
حیدرآباد کا وفد جو تجاویز کے ساتھ دہلی پہنچ کر سرجون کو گفتگو کرنے والا تھا ان تجاویز کی تفسیلات تو عدم دستیاب ہیں۔ تاہم لا بق علی صاحب نے اشار تا جو با تیں کہیں وہ تھیں حیدرآباد کی فوج کی طاقت میں اضافہ، معاشی ، مالی اور تجارتی مکمل آزادی ، کسی شکل میں اقتد اراعلیٰ (پیرامونشی ) قائم نہ کی جائے ، ہندوستان کی فوج حیدرآباد میں اس وقت رہے جب کہ حالت جنگ ہو، خالتی کی گخائش رکھی جائے ، ہندوستان کی فوج حیدرآباد میں اس وقت رہے جب کہ حالت جنگ ہو، خالتی کی عجائی شرکھی جائے اور ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے سلسلہ میں مسلمانوں کو حیدرآباد کے مخصوص حالات کے بیش نظر مساویا نہ مقام حاصل ہو۔

کرجون کولا یق علی نے ماونٹ بیٹن سے کھری کھری بات کی۔ ماونٹ بیٹن نے طاقت کے استعال اور فوجی حملے کے ڈراور خوف کے ذریعہ لا یق علی پرد باؤڈ النے اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ ہندوسوائے الحاق کے اور کوئی معاہدہ نہیں چاہتے ۔مسلمان اقلیت میں ہیں اس لئے وہ ہندوؤں کے جائز حقوق کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے ۔عام جمہوری طریقہ یہی ہے کہا یسے معاملہ میں استصواب عامہ کے ذریعہ کیکسوئی کی جائے اور یہی طریقہ دنیا میں رائج ہے۔استصواب عامہ کے

ذربعہ بیہ معاملہ حل ہونا چاہئے کہ حیدرآباد آزادرہ یا پھر ہندوستان میں شرکت کرلے۔ بجائے حیدرآباد کی تجاویز پر گفتگو کرنے کے حکومت ہند نے پینترابدلا اور گفتگو کا نیا انداز اختیار کیا تاکہ حیدرآباد کو حکومت ہند کی مرضی کے تابع کیا جائے ۔ لایت علی کے لئے بدیز اچینی تھا۔ لیکن لایت علی اور حیدرآباد کو حکومت ہند کی مرضی کے تابع کیا جائے ۔ لایت علی کے لئے بدیز اچینی تھا۔ لیکن لایت علی اون کے وفد نے ان امکانی خدشات کے تحت استصواب عامہ کے مسئلہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھا تھا تاکہ حکومت ہند کی طرف سے اگر مسئلہ اُٹھایا جائے تو کس طرح سے نمٹا جائے ۔ قاسم رضوی نے بڑی شاطر ائد چال چلتے ہوئے وفد کو ایسی تجویز کو قبول کر لینے کا مشورہ دیا تھا۔ چنا نچہ ماونٹ بیٹن نے دباؤ کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے استصواب عامہ کا سوال اُٹھایا تو لایت علی نے نظام کی منظوری کے بغیر ہی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے استصواب عامہ کا سوال اُٹھایا تو لایت علی ہے نظام کی منظوری کے بغیر ہی تھی اس کے لئے تیار نہ ہوگا۔ اس شاطر انہ چال نے ماونٹ بیٹن کو زیر کیا۔ ماونٹ بیٹن نے اپنے سکریٹری کو طلب کیا اور میٹنگ کی روئیدا تیج کیرکروائی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

- (۱) ''استصواب اس امر کاکیآیا حیدرآ باد ہندوستان میں شرکت کرے یا آزادرہے۔
- (۲) ایک طویل المیعاد سمجھون کی حثیت سے استصواب سے جو بھی فائدہ حاصل ہووہ
  اس وقت تک مفید نہیں ہوسکتا جب تک ہندوستان اور حیدر آباد میں پوری طور پر
  خوش دلانہ تعلقات بحال نہ ہوں۔اس لئے صرف ایک ہی بنیاد ہے جس پر کام
  ہوسکتا ہے اور وہ ایک عارضی سمجھونہ ہے جو دو تی کو بحال کرنے کے لئے طے
  ہوسکتا ہے اور وہ ایک عارضی سمجھونہ ہے جو دو تی کو بحال کرنے کے لئے طے
- (۳) ایسے عارضی مجھونہ کی کامیا بی کے لئے ہندوستان کی جانب سے اُمور ذیل انجام دیئے جاسکتے ہیں۔

الف : بعض عهده دارون كاتبدل

ب : گورز جزل كاحيدرآ بادجانا

ج : نام نہادنا کہ بندی کا خاتمہ اور فوری طور پر حیدر آباد کے مال کاروانہ ہونا۔
(۴) حیدر آباد کی جانب سے اس عارضی مجھونتہ کو کامیاب بنانے اور آباس کے تعلقات
کو بہتر شکل دینے کے لئے اہم قدم یہ اُٹھایا جائے گا کہ مساوات کی بنیاد برخی

حکومت تشکیل دی جائے گی ۔ بیشلیم کیا گیا کہ مساوات کے لئے حکومت ہند کو اعتراض ہو گالیکن حیدر آباد کے لئے اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے۔

(۵) نتی حکومت میں ۱۲ یا ۱۰ ارکان ہوں گے جن میں سے نصف پشمولِ وزیراعظم بڑیے فرقے کے ہوں گے قلمدانوں کی سیجے تقسیم ہوگی۔

- (٢) وویا تین ماه کے اندرمساوات کی بنیاد میجلس دستورساز قائم کی جائے گا۔
- (۷) موجودہ مجلس مقنّنہ کو دستور ساز آسبلی کے قیام تک طلب نہیں کیا جائے گا۔
- (۸) استصواب کی تگرانی کسی بیرونی ادارہ کے ذمہ کیا جائے گا۔اقوام متحدہ نامناسب

ہے۔ دوسرے امکانات بیتھے۔

الف: دولت عامه

ب: عالمی عدالت کے جحوں کی جماعت

ج: سوئم رلينله ياسوئيل ن جيسے غير جانبدار ملك سے كوكى كميشن -

(۹) استصواب کی تیاری کے لئے آزادی تقریر، پریس اورساری جماعتوں کوریڈیو کے استعمال کی سہولت کوئی حکومت کا امدادی ادارہ استصواب سے قبل فراہمی آراء کے لئے رقم صرف نہیں کرے گا، ندر شوت دے گا نہ بیرونِ ریاست کے سی ادارہ یا جماعت کوڈل دینے کاحق ہوگا۔''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صغحه ۱۹۹ و ۲۰۰)

جب بدروسیداد حکومت ہند کے ایوانوں میں پیچی تو تصلیلی چی گئی جوہونا تھاہوا۔ نہرو پر بیثان ہوئے کہ حیدر آبادی وفد نے استصواب عامہ کی تجویز قبول کرکے بڑا وار کیااور یہ کہ استصواب عامہ کا تجویز قبول کرکے بڑا وار کیااور یہ کہ استصواب عامہ کا میجہ حیدر آباد کی آزادی میں آجائے تو حکومت ہند کا سارامنصو بختم ہوجائے گا۔ حکومت ہند خاص طور پر نہرواور پٹیل اس حقیقت سے واقف تھے کہ حیدر آباد اسٹیٹ کا ٹکریس ، ہندومہا سجا اور آربیسائ نے لی کرجوعوا می احتجاج کے بلند با تگ دعوے کئے تھے اور جسے حیدر آباد کے باہر پریس خاص طور پر نے لیکس آف انڈیا اور حکومت ہند کے ذرائع ابلاغ نے خوب اُچھال کریہ تاثر دیا تھا کہ حیدر آبادی عوام موجودہ سیاسی نظام کے خلاف اور ذمہ دارانہ حکومت کے موافقت میں ہیں ۔ استصواب عامہ کی

صورت میں صورت حال بیتی کہ مسلمان کے علاوہ شیر ولڈ کاسٹ اور قبائلی (جوآبادی ۱۳۲۱ فیصد سے) کاایک براطبقہ جواب رہنماء ویکٹ راؤ کے ساتھ تھا، خود کمیونسٹ (جن پر سے می ۱۹۲۸ء میں تحد بیدات اُٹھالی گئی تھیں) اور ہندوؤں کا وفا دار طبقہ حکومت حیدرآباد کی مخالفت اور حکومت ہند کے موافقت میں نہ تھا۔ خاص طور پر دیہاتی عوام جن پر مبالغہ آمیز پر ویگنڈہ اور ستیہ گرہ کا بچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا اور حکومت حیدرآباد کے موجودہ نظام سے بالکل خوش تھے بادشاہ کے خلاف نہیں تھ (۹۰) فیصد سے زیادہ عوام موجودہ نظام کے موافق تھے۔ اس لحاظ سے استصواب عامہ کا نتیجہ حیدرآباد کی موافقت میں آنے کا بیتین تھا۔ اس لیے فوراً پینترا بدلا گیا اور ماونٹ بیٹن کو اطلاع دی گئی کہ پہلے الحاق ہواور اس کے بعد ہی استصواب عامہ کے ذریعہ اس کی تو ثیق ہو کہ الحاق صحیح ہوا ہے یا نہیں۔ وی ۔ پی مینین سے حیدرآباد کے وفر کی تائج گفتگو ہوئی ۔ آخر کار ۹ رجون کو حیدرآباد کے مودہ وہ مودہ پر عور کرنا طے بایا۔ ۹ رجون کومینین نے حکومت ہند کی جانب سے بیچا رشرا لکا پیش کیں کہ :

- (۱) دفاع، أمورخارجداورمواصلات كےمعامله ميں حكومت مندسے فورى الحاق مور
  - (٢) ذمه دارانه حکومت کافوری قیام ہو۔
  - (m) رضا کارتنظیم فوری برخواست کی جائے۔
    - ر \* ) رضا ہور ، اررن برو سے ن ب ( \* ) نوج کی مجموعی تعداد بیں ہزار ہوگ۔

اور کہا گیا کہ بیعارضی انتظام ہے اور حکومت ہند جا ہتی ہے کہ کامل الحاق ہوا ور ذمہ دارانہ حکومت قائم کی جائے ۔ان سب اُمور کا تصفیہ ابھی اور اسی وقت کر دیا جائے ۔کوئی اور مسودہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حکومت ہند کو جوسلوک کرنا تھا کیا ۔خودان کے گورنر جزل کی جودرگت بنی وہ قابل رحم تھی ۔

مومت ہمدو ہو سوت رہا تھا ہیا۔ مودان سے ور رہ برس کی بودر سے بی وہ ہاں رہاں۔

مابقہ موقف سے حکومت ہند کے لیکخت انحراف سے ایک عجیب تی کیفیت پیدا ہوگی اور
حیدر آباد کے وفد کے لئے ایک مشکل مسئلہ پیدا ہوگیا۔ وفد نے حکومت ہند پرواضح کیا کہ حیدر آباد کا
وفد حکومت کی تجویز کے مطابق استعواب عامہ پر راضی ہوگیا تھالیکن اب حکومت سے شرائط کے
ساتھ کامل الحاق اور ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے لئے اصرار کرتے ہوئے اپنے سابق موقف سے
انحراف کر رہی ہے اور یہ ایک باتیں ہیں جن کو قبول کرنے کا اختیار وفد کو نہیں ہے اس کا سارا اختیار فظام سے رجوع کیا جائے گا تا کہ وہ کوئی فیصلہ کریں۔

حیراآبادی و فدواپس ہوا۔ اب کوئی ایسی تو قع نہ تھی کہ ماون بیٹن کی سبدوثی یعنی ۲۱ رجون تک کوئی سیمویۃ ہوجائے گا۔ و فد نے ساری تفصیلات نظام کو پیش کیں ۔ لایق علی نے ۱۱ رجون کو صحافتی کا فرنس میں حکومت ہند کے رویہ اور حیراآباد کے موقف کی وضاحت کی اور کہا کہ آئندہ فدا کرات ہوں گے یانہیں نصیں اس کاعلم نہیں ۔ اس دن نبرو نے نینی تال میں ایک جلسے کو ناطب کرتے ہوئے میراآباد کے تعلق سے بجیب باتیں کیں وہ یہ کہ حیدرآباد کا آزاد رہنا خطرہ سے خالی نہیں ۔ حیراآباد کا آزاد رہنا ایک لغوبات ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہندوستان ختم ہوجائے ۔ میراآباد کا آزاد رہنا ایک لغوبات ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہندوستان ختم ہوجائے ۔ بیرون ملک اور اندرون ملک کی صحافت پر بھی جو حیدرآباد کے موقف کی حامی تھی اور ہندوستان پر مرکانے اور ڈرانے کے الزامات لگار ہی تھی نہرونے خت نقید کی ۔

ای دوران سرحدی شورشوں میں اضافہ کیا گیا ۔ حیدرآباد کے وفد کے ساتھ مانکٹن واپس نہیں لوٹے بلکہ دبلی میں رہ کربی کئی نہ کسی مجھوتہ کی کوشش میں لگے رہے ۔ پچھ بی دنوں میں مانکٹن نے نئی تجاویز کے ساتھ ایک طویل مسودہ روانہ کیا اور بتایا کہ وہ اور ماونٹ بیٹن جا ہے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی معاہدہ طے پا جائے اس لئے وہ حیدرآباد کے وفد کی ۱۲ جون کو دبلی میں آمرے لئے بچینی سے منتظر ہیں تا کہ وقت ضائع کے بغیر کوئی نہ کوئی مجھوتہ کر لیا جائے ۔ حیدرآباد کے وزراء کی کوسل نے سار جون کو تجاویز پر غور کیا اور حکومت ہندگی بہت تی تجاویز قبول کر لیس تا ہم کے وزراء کی کوسل نے سار جون کو تجاویز پر غور کیا اور حکومت ہندگی بہت تی تجاویز قبول کر لیس تا ہم کون ساقل ترین تحفظات کی خوا ہش ظاہر کی ۔ جن با تو ل کو قبول کیا گیا اور تصفیہ کیا گیا تھا وہ در خ

- ''(۱) اُصول کی صدتک میہ طے کیا گیا کہ د فاع ، اُمور خارجہ اورمواصلات میں متوازی قوانین حیررآ بادمیں نافذ کئے جائیں گے۔
- (۲) رضا کاروں کی فوجی نوعیت ختم کردی جائے گی اور رفتہ رفتہ اس جماعت کو برخواست کیا جائے گا۔
- (۳) فوج کی ۲۰ ہزار کی تعداد بھی قبول کرلی گئی کیکن سیابق کی طرح آئر اسٹیداور امونیشن بروفت سپلائی نہ ہوتو حیدرآ بادائھیں باہر سے درآ مد کرے گا اوراس کی حمل فقل کوہندوستان میں روکائییں جائے گا۔

(۴) اس امر پرتخق سے اصرار کیا گیا کہ حیدرآ باد کسی صورت میں اصولاً یا عملاً براہِ راست یا بالواسط ہندوستان کی بالادستی (پیرامونشسی ) کوشلیم ہیں کرے گا۔

- (۵) حیررآباد کی معاشی آزادی کے استحکام کی ہندوستان ضانت دے۔
- (۲) ذمہ دارانہ حکومت کے جلد از جلد قیام کے سلسلہ میں نظام کے جموزہ فرمان کا مسودہ بھی قبل از قبل حکومت ہند کے نمائندگان کو بتلادیا گیا تھا جس میں بیان کیا گیا تھا جہ ۱۹۳۹ء میں ایک منتخب دستور ساز جماعت حیر رآباد کے لئے ایک جمہوری دستور بنانے کے لئے قائم کی جائے گی جو'' حید رآباد کی روایات کے مطابق اور اس بنیاد کے بموجب جو میں (نظام) بعد میں طے کروں گا'۔ دستور مرتب کرے گی خط کشیدہ الفاظ کو ماونٹ بیٹن اور زعماء ہند نے ابتدائی مباحث میں قبد ل کرلیا تھا اور ہندواور مسلمانوں کی نشتوں کا جو تناسب ہونا چا ہے وہ بھی ان کے ذبنوں میں تھا۔
  - (2) فریقین میں اختلاف کی صورت میں ثالثی کرائی جائے گی جس کے فیصلہ کے دونوں یابند ہوں گے۔''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ٢٠٢)

ایٹم نمبر(۲) میں جو خط کشیدہ جملہ'' حیدرآباد کی روایت کے مطابق اوراس بنیاد کی بموجب
جو میں (نظام) بعد میں طے کروں گا'' لکھا گیا تھا وہ بڑی طویل بحث کے بعد اور نہرو کی ایماء پر
حکومت ہند کے وفد نے قبول کیا اور لکھا گیا۔ سابقہ مسودہ جو ۲۵ مرش ۸۶ ء کومر تب ہوا تھا اس میں ذمہ
دارانہ حکومت کے قیام میں اور دستور سازا تمبلی میں غیر مسلموں کی تعداد (۲۰) فیصد اور مسلمانوں کی
دارانہ حکومت کی تھی جودونوں فریقین کی جانب سے طویل بحث کے بعد (۵۰)، (۵۰) فیصد کر دی
گئی قبی اور الایق علی نے اصرار کیا تھا کہ یہ تعداد صاف صاف فر مان میں لکھ دی جائے ۔ لیکن نہرو کی
ایماء پر حکومت ہند کے دفد نے کہا کہ اگر مساویا نہ تعداد لکھ دی جائے تو ہندوستان کے رہنماؤں کے
لئے ہندوؤں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ س طرح اقلیتی طبقہ اکثریتی طبقہ کے مساوی حصہ
پاسکتا ہے۔ اس لئے یہ بات ند بذب ہی رکھا جائے ۔ اس بنیاد پر خط کشیدہ کا جملہ رکھا گیا تا کہا کثریتی

طبقہ کو مطمئن کیا جاسکے۔اگریہ جملہ نہ لکھا جاتا تو حسب تصفیہ مساوی مساوی تعداد لکھنا پڑتا جو حکومت ہندے لئے قابل قبول نہ ہوتا۔

نظام نے وزارتی کونسل کی تجاویز کا بغور مطالعہ کیا اور اس نقط نظر سے کہ حکومت ہند سے سمجھوتہ ہوجائے کونسل کی تجاویز کومنظور کرلیا اور وفد کو دبلی روانہ کیا تا کہ ۱۲ جون کو سمجھوتہ پر دینظ کئے جائیں۔وفد ان تجاویز کے ساتھ و بلی پہنچا۔ ماونٹ بیٹن نے وفد کا گر مجوشاندا سنقبال کیا اور بتایا کہ انھوں نے اس معاملہ میں خاص دلچیں لے کرسر دار پٹیل سے دہرہ دون میں ملاقات کی ہے اور معاہدہ پران کی رضامندی حاصل کی ہے۔

مینین نے جیسے کدان کی عادت ہے پہلے تو خوشگوارا نداز میں ملاقات کی لیکن جب مشکو چیزی تو حیدر آبادی تجاویز کامسوده انھوں نے ایک طرف رکھ دیا،اپناایک دوسرا ہی مسود ہ بیش کیا۔ لا یق علی اچینجے میں بڑگئے چنا نچیانھوں نے لکھا ہے کہان کی حیرت کی انتبا نہ ربھی کہ سابقہ مسود ہ میں بنیادی تبدیلی کی گئی اور جن اُمور پرتصفیہ ہو گیا تھاو ہ تبدیل کر دیئے گئے ۔جس میں سب ہے اہم فو خ کے تعلق سے تھا۔حکومت ہندہیں ہزارنوج رکھنے کے لئے مان گئی تھی اب اس میں ا ضافہ فوجی اسکیم بابت ۱۹۳۹ء (State Forces Scheme '39) کے لا گوہونے کی شرط بڑھادی گئی جواس یے قبل نتھی۔ بیانکیم انگریزوں کی جانب ہے حیدرآ باد کی فوج پر کنٹرول قائم کرنے بنائی گئی تھی جس کے ذر بعیہ فوج پراقتد اراعلیٰ (پیرامونٹس) کی بالا دی قائم کی گئی تھی اور فوج پر کنٹرول رکھا گیا تھا۔اس طرح سے فوج کے دروازے ہے حکومت ہند پیرامونشی برقر اررکھنا جاہتی تھی جب کہ حیدر آباداس کے بالکل خلاف تھااور بیامر طے پاچکا تھا۔مینین بیضد تھے کہ بیا سکیم معاہدہ میں شامل کی جائے۔ لا یق علی نے مجھوتے کی خاطراس کے بعض جھے شامل کرنے راضی ہو گئے لیکن وہ ساری اسکیم شامل کرنے پرمصر تھے ۔ دوسری جدیدشرط پیھی کہ ہندوستان کوکسی مفاجاتی حالت میں حیدرآ باد کے کسی علاقہ پر فوج متعین کرنے کاحق ہوگا۔ یہ بات طے یا چکی تھی کے صرف کسی بیرونی جنگ کی صورت میں ریاست حیدرآباد میں فوج رکھی جائے گی لیکن حکومت ہند کا اصرار تھا کہ جب بھی کسی وجہ ہے حکومت ہند مفاجاتی حالات (Emergency) کا اعلان کرے تو اسے ریاست میں نوج ہیجیجئے کاحق ہوگا۔اس وقت سرحدول پرشورش اور حالات ایسے بنائے جارہے تھے کہ مفاجاتی حالات کا اعلان کیا جاسکے۔اس طرح سے حیدرآ باد میں مستقل فوج رکھنے کی صورت نکالی جار ہی تھی۔حیدرآ باد معاثی ، مالی اور تجارتی اُمور میں آزادی کا تیقن چا ہتا تھا اس لئے ان امور کوشر یک معاہدہ کرنا چا ہتا تھا لیکن حکومت ہنداس کومعاہدہ کا مسلکہ (Collateral) بنا کر جمدردانہ غور کا وعدہ کرر ہی تھی اوریہ آزادی دینا خہیں جا ہتی تھی ۔ خہیں کرنا چا ہتی تھی جب خہیں کرنا چا ہتی تھی جب کہ حیدرآ باد مشکلات پیش آئے تو ٹالثی ضروری تجھد ہا تھا۔

حکومت ہند کا اصرار تھا کہ موجودہ مسودہ جوں کا توں قبول کرلیا جائے بصورت دیگر ہندوستانی وفد ندا کرات سے علحدگی اختیار کرے گا۔اس طرح سے بیمیٹنگ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوئی دوسرے دن ماونٹ بیٹن اور نہر وسر داریٹیل سے ملنے دہرہ دون گئے اور وہاں سے واپس آئے۔ واپسی پر حیدر آبادی وفد نے ماونٹ بیٹن سے ملا قات کی تو ماونٹ بیٹن کو بڑاسر داور مایوس پایا۔ ماونٹ بیٹن نے گفتگو کی شروعات ہی اس شکایت ہے کی کہ نہرونے آھیں ایک رپورٹ حوالے کیا ہے جس میں بتایا گیاہے کہ گذشتہ شب لا پتی علی نے معین نواز جنگ (جواس وقت حیدر آباد میں تھے ) سےفون پر گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کے شمن میں حکومت ہند کے تعلق سے غیرموزوں باتیں کہی ہیں جو مذا کرات پراڑ انداز ہوتی ہیں ۔ بیر پورٹ حکومت ہند کے اس خاص عملہ نے نہر وکودی تھی جنھیں الیں راز کی باتیں ریکارڈ کرنے کا کام سونیا گیا تھا۔ لایق علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ انھیں پریشان کرنے کا پیایک حربہ ہے۔ گذشتہ شب انھوں نے معین نواز جنگ سے گفتگو ہی نہیں کی ۔انھیں اس کاعلم ہے کہ ہماری گفتگو حکومت کی ایجنسیاں نہ صرف سن رہی ہیں بلکہ ریکارڈ بھی کررہی ہیں۔ الیم صورت میں کون بے وقوف ہے جو بیخطرہ مول لے گا۔ بیدر پورٹ بے بنیا داور بنی بنائی ہوئی ہے۔سابق میں ایسے واقعات سے سابقہ پڑچکا ہے جس کاعلم ماونٹ بیٹن کوبھی ہے۔ ماونٹ بیٹن سمجھ گئے کہ بیدر پورٹ من گھڑت ہے۔انھوں نے کہا کہ فکرنہ کریں وہ نہر دکواس بارے میں مطمئن کرادیں گے ۔حیدرآ بادی وفیداس واقعہ سے متاثر نہ ہوا اور مذا کرات جاری رکھا ۔ ماونٹ بیٹن اور حکومت ہند کے وفد نے کہا کہ موجودہ مسودہ سر داریٹیل کا منظورہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اس لئے معاشی ، مالی ، تجارتی اور ثالثی اُمورشامل کر نا دشوار ہے ۔اس پرحیدر آبادی دفیہ واپس ہونا حایا تو ماونٹ بیٹن نے کہا کہ فون پر نظام سے بات کی جائے اور انھیں راضی کرلیا جائے ۔لا یق علی نے معین نواز جنگ ہے فون پر بات کی اور نظام کی منظوری چاہی۔ جب اس کی اطلاع نظام کودی گئی تو نظام نے کہا کہ جب تک وہ سارے معاملہ کے تعلق سے تحصی معلومات حاصل نہ کرلیس کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے حیدر آباد کا وفدوالیس کی تیاری کرنے لگا۔اس دوران گورنر جزل کے کانفرنس سکریٹری کرئل کرم (Colnel Crum) نے مذاکرات کے کاغذات کا ایک پلندہ لایق علی کے حوالہ کیا۔

راست میں لایق علی نے جب ان کاغذات پرنظر دوڑائی تو آخیں بڑا صدمہ ہوا کہ نظام کی جانب سے جاری ہونے والے فر مان کا جومسودہ تھا اس میں تبدیلی کی گئی تھی۔ خط کشیدہ الفاظ یعنی "حیدرآباد کی روایت کے مطابق اوراس بنیاد کے بموجب جومیں (نظام) بعد میں طے کروں گا"جو بڑے طویل مباحث کے بعد اور خود نہروکی ایماء پرشامل کیا گیا تھا، حذف کردیا گیا تھا۔اس کی وجہ سے حیدرآباد میں ایک ہلکا ساطوفان رہا اور نظام نے ۱۲ رجون کو ماونٹ بیٹن کے نام ایک ٹیکگر ام روانہ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی کوسل نے مجوزہ معاہدہ کو قبول کرنے کا مشورہ نہیں دیا ہے اور جب تک حسب ذیل امور شامل نہ کئے جا کیں معاہدہ قبول نہیں کیا جا سکے گا۔

- ''(۱) دستورساز اسمبلی کے متعلق مسودہ فرمان میں بیہ الفاظ بڑھائے جا کیں کہ فرقہ جات کے تناسب کی بنیادوہ ہوگی جومیں بعد میں مطے کروں گا۔
- (۲) عارضی حکومت کے متعلق الفاظ" بری سیاس جماعتوں کے لیڈروں کے مثورے" حذف کئے جائیں۔ نظام نے توجید یہ پیش کی کہ ماونٹ بیٹن سے ملاقات کے خاتمہ کے بعد جب مسودات کی نقول لا ایق علی کودی گئیں ان میں سید الفاظ برھا دیۓ گئے تھے۔ جن کا حیرر آباد واپس ہونے کے بعد لا ایق علی کوملم موا۔
  - (٣) معامده میں حیدرآبادی معاثی اور مالیاتی آزادی کی دفعہ شامل کی جائے۔
    - (۴) ٹالٹی کے دفعہ کا اضافہ کیا جائے۔''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ۱۸۴)

جس وقت یعنی ۱۷رجون کو جب تار دیا گیا تھا مانکٹن دہلی میں تھے۔مسودہ کے تبدیلی کے تعلق سے معاملہ مانکٹن کے علم میں لایا گیا تھالیکن لایق علی اور دیگرارا کین کوواقف نہیں کروایا گیا تھا۔ مانکٹن ۱۶رجون کوحیدرآ بادآئے اور بتایا کہاس تبدیلی کاعلم رکھتے ہیں اور نظام سے درخواست کی ۔ کرایک ٹیکگرام معافی یا افسوس کاروانہ کردیں۔ چنانچہ کے ارجون کو نظام نے تاردیا جو حسب ذیل تھا:

'' جیسا کہ پوراکسلنسی کوعلم ہے۔ والٹر مانکٹن دہلی سے ذر بعد طیارہ رات پہنچے اور آج صبح ۔۔۔۔۔ وہ جھے سے ملے۔ انصول نے مجھے مطمئن کیا ہے کہ مسودہ فرمان میں وہ تبدیلیاں جن کاحوالہ میں نے اپنے تارمور خد الا ارجون میں دیا ہے، اُن مسودات میں موجود تحصیل جو انصول نے دوشنبہ بتاریخ نہمار جون ملاحظہ کئے تقے اور وہ سجھتے ہیں کہ میر سے وزیراعظم کو بیفقول آی دن دو پہر کووصول ہوگئ تصیں ۔ ان حالات میں اپنی پہلی فرصت میں میں اپنے تارسے پیداشدہ اثر ات کی اصلاح کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ میر نے انکدوں کو میں اپنی پہلی فرصت میں آخر وقت تک ان تبدیلیوں کا علم نہیں کرایا گیا تھا۔ چوں کہ دونوں فریقین کی جانب سے متعدد مسودات تیار کئے گئے تھے اور میر سے وفد کے ارکان پوراکسلنسی اور آپ کی حکومت کے متعدد نمائندوں سے مباحث میں مسلسل مصروف رہاں لئے اس معاملہ میں غلونہی پیدا ہونے کا امکان تھا۔ میں نے اپنا تاراس وقت روانہ کیا تھا جب سر والٹر مائکٹن دبلی میں میں علونہی پیدا ہونے کا امکان تھا۔ میں نے اپنا تاراس وقت روانہ کیا تھا جب سر والٹر مائکٹن دبلی میں میں ہوتی۔

اس میں شک نہیں کہ گفت وشنید نے طوالت اختیاری ہے اور ہم سب آخری سمجھوت پر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن مجھوت کے امرائات روش ہوگئے ہیں لیکن اب بھی ایسے موالات ہیں کہ آخری نتیجہ پر پہنچنے سے قبل ان کا تصفیہ پانا باقی ہے۔ بلاشبہ فرمان کے صحح موالات ہیں کہ آخری نتیجہ پر پہنچنے سے قبل ان کا تصفیہ پانا باقی ہے۔ بلاشبہ فرمان کے صحح الفاظ کیا ہونا چاہئے اس پر ہم شفق ہو سکتے ہیں لیکن مالیاتی آزادی اور حیدر آبادی سمندر پار برآمدی تجارت پر کنٹرول کو ہندوستان نے اُصول کی حد تک بھی تشلیم کرنے سے جوا نکار کیا ہماں پر میری کونسل کو ہڑی تشویش ہے۔ میرے وزیراعظم نے بہت پہلے بیڈت نہرواور آپ سے مباحث کے وقت اس اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اس کے بعد اس معاملہ کو عمر مین کوایک مسودہ بھی دیا گیا تھا۔ میں جا نتا ہوں کہ بید مسئلہ الیا ہے جس پر تفصیلی چھان ہیں کی ضرورت ہے لیکن میں تو اُصول کی حد تک اس کی قبولیت الیا ہے جس پر تفصیلی چھان ہیں کی ضرورت ہے لیکن میں تو اُصول کی حد تک اس کی قبولیت

چاہتا ہوں۔علاوہ ازیں میری کونسل مجھے یہ مشورہ دینے کے موقف میں نہیں ہے کہ مفاجاتی حالات میں جس کا جب بھی ہندوستان کی جانب سے اعلان ہوگا حیدرآباد کے سرحدی علاقوں کے سوا ہندوستانی فوج کو پڑاؤ کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ میں کسی بھی شدید مفاجاتی حالت میں ہمیشہ تعاون کے لئے تیار ہوں۔ پھر ٹالٹی کا مسلم بھی ہے جس کا میں نے اسیخ گذشتہ تاریش حوالد دیا ہے۔

چوں کہ ان وجوہات کی بناء پرمسودات کوان کی موجودہ صورت میں میں قبول نہیں کرسکتا میری مخلصاندتو قع ہے کہ گفت وشنید کو جاری رکھا جائے تا کہ بہت ہی قلیل مدت میں سمجھونہ کی تکمیل ہوجائے ۔ حیررآبادا کی خوش آئند سمجھونہ پر پہنچنے میں یوراکسلنس کی آمادگ کا ہمیشہ ممنون رہے گا جس کے لئے ہم ہمیشہ شکر گذارر ہیں گے۔''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ۱۸۸ و ۱۸۹)

ان حالات کے مدنظر لائی علی نے کار جون کو صحافتی کانفرنس میں تمام حالات پر دوشنی ڈالی۔
کہا کہ حیدر آباد ہندوستان سے دوسی اور پرامن ماحول میں رہنا چاہتا ہے اس لئے ایسا ہی ایک دوستانہ باوقار معاہدہ چاہتا ہے۔ لیکن ہندوستان اپنی بالا دسی کولا گوکرنا چاہتا ہے اور آئے دن نئے مطالبات پیش کرتے ہوئے انھیں قبول کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔ حتی کہ ہم نے حکومت ہندکی استصواب عامہ کی تجویز قبول کی لیکن وہ مکر گئی اور کامل الحاق کا مطالبہ کیا۔ ہماری خواہش ہے کہ ایک دوستانہ معاہدہ کے تحت دوسی اور امن کے ماحول میں رہیں۔

دوسرے دن نہرونے پریس کانفرنس منعقد کی اور معاہدہ کامسودہ رکھتے ہوئے کہا مسودہ تیار ہے۔ نظام جب چاہیں دستخط کر سکتے ہیں۔ معاشی نا کہ بندی جاری رہے گی اور سرحدات پرتخی سے نمثا جائے گا۔ معاہدہ اور ندا کرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حیدر آباد کے راضی ندہونے کا تذکرہ کیا اور اس کی ذمہ داری حیدر آباد پر عائد کرنے کی کوشش کی۔ حکومت ہند کے موقف اور رویہ میں جو بار بارتبد یکی ہوتی رہی جس کی وجہ سے کوئی معاہدہ طے نہ پاسکا اس کا تذکر نہیں کیا۔ رضا کاروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت حیدر آباد ان کے زیراثر کام کر رہی ہے۔ ترش اور دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ حیدر آباد حکومت ہند کا اقتد اراعلیٰ قبول کرتے ہوئے الحاق کے لئے راضی

ہوجائے ورندالحاق کے لئے راست اقدام کئے جائے گا۔ حکومت ہند چاہتی تو حملہ کسی بھی وقت ممکن ہے۔ تھالیکن وہ چاہتی تھی کہ معاملہ گفت وشنید سے طے پاجائے ۔ فوج تیار ہے حملہ کسی وقت بھی ممکن ہے۔ اس طرخ ساراالزام حیدر آباد پر رکھا کہ وہ معاہدہ کرنے تیار نہیں ہے۔

اسی رات لا یق علی نے نظام سے صاف صاف گفتگو کی اور بتایا کہ اب راستہ سوائے جنگ کے سوا دوسرا نہیں ہے۔ مقابلہ طاقتو راور کمزور کے درمیان ہے۔ حق اور طاقت کا مقابلہ ہے۔ حیدرآباد کے پاس صرف حق کی طاقت ہے۔ باوقار زندگی وہی ہے جو حق کی طاقت کے ساتھ لڑی جائے۔ ان حالات میں آپ آزاد ہیں جو بھی تصفیہ کریں میں اور میری کا بینہ مستعفی ہوکر آپ کواس معاملہ میں پوری آزادی دینا چاہتے ہیں۔ نظام نے بڑی ہمت اور مضبوط انداز میں کہا کہ وہ بعزتی اور ناانصافی زندگی گذار نانہیں چاہتے ۔ دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ نظام سے گر محوثی سے مصافحہ کرتے ہوئے لایق علی محل سے واپس ہوئے۔ اسی طرح نداکرات کا انقطاع عمل میں آیا جس کی ساری ذمہ داری حکومت ہندیہی عائد ہوتی ہے۔

ان تمام حقائق کا بغور جائزہ لیں تو یہ بالکل صاف ہے کہ حیدر آباد اپنے سابقہ موقف کوچھوڑ کرمحض اس نقطۂ نظر سے کہ کوئی نہ کوئی باعزت سمجھوتہ طے پاجائے اور امن وسکون کے ساتھ ہندوستان سے وابستہ ہوجائے بہت دورنکل گیا تھا۔لیکن حکومت ہند کی نیت صاف نہیں تھی۔وہ کوئی ایسا معاہدہ کرنانہیں جاہتی تھی جس کی وجہ سے حیدر آباد کی تھوڑی بہت آزادی بھی باقی رہ سکے۔وہ تو کا ملاً الحاق جاہتی تھی معاہدہ کے ذریعہ ہوجائے تو بہتر ہے ورنہ نوجی برتری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی۔

حیدرآباد دفاع، اُمور خارجہ اور مواصلات تو حکومت ہند کے حوالہ کر چکا تھا۔ فوج کی تعداد
مجھی حکومت ہند کے مطالبہ کے مطابق صرف ہیں ہزار رکھنے پر راضی ہو گیا تھا۔ رضا کارتح یک کو بھی
ہتدرت ختم کرنے تیار ہو گیا تھا۔ ذمہ دارانہ حکومت کا قیام جومسلم سلطنت کی بقاء کے مغائر تھا اور جس
کوحیدر آباد نے بھی بھی قبول نہیں کیا تھا، راضی ہوا اور سب سے اہم اپناموقف کھودیا۔ زندہ رہنے کے
لیے صرف معاشی ، مالی ، تجارتی آزادی جا ہتا تھا جو انگریزوں کے دور سے حاصل تھی۔ البتہ بیرامونٹسی
جو انگریزوں کا مسلط کردہ غیر قانونی اُصول تھا قبول کرنا نہیں جا ہتا تھا۔ ثالثی کا مطالبہ غیر جمہوری اور

تھی ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آزاد مملکت اپنی بگی کچی آزادی کے لئے کیا ایخ تحفظات کے

مطالبه میں حق بجانب نہ تھی ۔افسوس کہ ہندوستان جسے آزاد ہوئے صرف ایک سال کاعرصہ بھی نہ ہوا

تھا جمہوریت اور گاندھی جی کے بنائے ہوئے انصاف پیند اُصولوں سے ردگردانی کرتے ہوئے

مغربی جمہوری اور ڈکٹیٹراندا نداز کواپنایا اور انصاف پیندی کا خون کرنے کاسیاہ دھیے کے ساتھ تاریخ

کاباب ختم کیا۔

غیراُصولی نه تھا۔ جب معاہدات ہوں اور کوئی مشکل پیدا ہوجائے تو ٹاٹی سے ہٹ کراور کیا راستہ

ہوسکا تھا۔ اگر حکومت ہندیہ بھی تھی کہ ثالثی الحاق کے مطالبہ کے شمن میں حائل ہوگی تو نیت صاف نہ

# ہیجانی دوراورحالات سے نبٹنے کے منصوبے

ماونٹ بیٹن اپنے عہدہ سے سبکدوثی کے بعد ۲۱ جون کو لندن واپس ہوگئے ۔ معاہدہ کروائے کی ان کی تمام ترکوشٹیں کو حکومت ہند نے ناکام بنادیا ۔ ندا کرات کا انقطاع حکومت ہند کے غیر مفاہمتی طرز علل کی وجہ ہے عمل میں آیا۔ حکومت ہند حیدر آباد کو کس شکل میں ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے باقی رکھنانہیں چاہتی تھی ۔ وہ کسی طرح سے ہندوستان میں ضم کرنے یا بہزورطاقت حاصل کرنا چاہتی تھی ۔ جواہر لال نہرو نے ندا کرات کے اختمام کا اعلان کیا لیکن اس کے باوجود بھی حیدر آباد کے حیدر آباد کے حیدر آباد کے حیدر آباد کے کے حدد دراستے چھوڑ دیئے وہ بیرکہ (۱) مفاہمت کی کوئی راہ نکالی جائے (۲) حالات کا سامنا کریں کے حدد کرسکتا ہے اور (۳) باہرکی و نیا سے حق و انصاف کی بھیک مائے (۳) پاکستان کس حد تک مدد کرسکتا ہے اور (۵) حملہ ہوتو مدافعت کے لئے فوجی طاقت بنائے رکھے۔

مذاکرات کے اختیام نیز مزید مذاکرات نہ کرنے کے نہرو کے اعلان کے بعد لا یق علی نے نظام سے ل کرصاف صاف کہاتھا کہ وہ اوران کی کابینہ متعفی ہو کر نظام کو کامل اختیارات سونینا چاہتے ہیں تا کہ حالات کے لحاظ سے وہ آزادانہ اقد امات کریں ۔ مگر نظام نے اس تجویز کو نامنظور کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے حزتی کی زندگی جینا نہیں چاہتے ۔ لیکن اس کے برخلاف در باریوں کے اثر اور بادشاہت کی بقائم کوان کے عزم پر قائم نہیں رکھا۔ در باریوں کے ذریعہ در پر دہ مفاہمت بادشاہت کی بقائم کئی ۔ سرمرز ااسلمیل کے جو سابق میں صدر اعظم رہ چکے تھے نظام سے کی راہ نکا لئے کی کوشش کی گئی ۔ سرمرز ااسلمیل کے جو سابق میں صدر اعظم رہ چکے تھے نظام سے نعلقات برقر ارتھے۔ کانگریی ذہمن رکھتے تھے ان کے حکومت ہند سے اجھے تعلقات تھے۔ چنا نچہ انھوں نے نظام کو کھا کہ وہ اپنے تعلقات کی بنا پر دہلی جا کر معاملہ کی یکسوئی کریں گے ۔ انھیں نظام نے اس کی اجازت دے دی حالاں کہ سرمرز ااسلمیل مجلس اور مسلمانوں کے لئے بالکل ناپسندیدہ تھے۔

انھیں ہندوبھی پیندنہیں کرتے تھے۔اس لحاظ سےوہ ہردو طبقے میں ناپسندیدہ تھے۔ان کی نقل وحرکت ہے ہرایک کے کان کھڑے ہو گئے ۔سرمرز اسلعیل ۲۸رجولائی دہلی پہنچے اور حکومت ہند کے ذیب دار لوگوں سے گفتگوشروع کی ۔ان کی بیکوشش جب طشت از ہام ہوئی تولا بین علی نے ایک دن نظام سے اں بارے میں دریافت کیا۔نظام نے رو کھے انداز میں کہا کہ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ ہیں،ان کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں وہ کسی ہے بھی بات کر سکتے ہیں ۔ لا یق علی کو نظام کے اس غیرمتو قع رویہ پر براا چھدیا ہوا اور و ہنوری دفتر گئے اور اپنا استعفیٰ روانہ کر دیا ۔ نظام نے فوراً طلب کیا اور تفصیلی گفتگو کی ۔ نظام نے کہا کہ بیان کا اختیار ہے کسی سے بھی بات کریں اور بید کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مخالف کے پاس کوئی اچھی تعمیری تجویز ہے جس سے مفاہمت کا راستہ نکلے لیکن جائزہ لینے کے بعد میں مطمئن ہوا کہ ایسا کوئی راستنہیں ہے۔اس ملاقات میں نظام نے ان کے اور مرز ااسمعیل کے درمیان جومراسلت ہوئی اور جس سے لا بین علی کووا تف نہیں کرایا گیا تھالا بین علی کے حوالے کیا تا کہ تفصیلات ہے واقف ہوں ۔اس طرح لا یق علی اور نظام میں غلط فہمی کا از الہ ہوا۔ لا یق علی نے نظام سے کہا کہ ایی کوئی بات نہیں جے چھیایا جائے اورعوام کی بے چینی دور کرنے کے لئے سرمرز ااسلعیل کے مشن م مقصد کو صحافت کے حوالے کیا جائے ، کیکن نظام راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ محکمہ خارجی اُمور کی جانب سے بیہ وضاحت جاری کردی جائے کہ مرزا اسلمیل کا دورہ صرف شخصی ہے اور اس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے۔ چنانچدایک ایسابی اعلان جاری ہوا۔

سرکاری حیثیت ہیں ہے۔ چنانچہ ایک ایسا ہی اعلان جاری ہوا۔
مرز ااسمعیل تین روز تک دبلی میں گور نر جزل کے تعلقات کی بنا پر ان کے مہمان کی حیثیت ہے گور نمنٹ ہاوز میں میٹیم رہے اور اس کے بعد نظام پیلس منتقل ہوئے تاکہ اپنی سرگر میاں جاری رکھ سکیں۔ وہ سوائے راجگو پال چاری اور وی۔ پی مینین کے حکومت ہند کے زعماء ، نہر و اور پیٹیل سے ملاقات نہ کرسکے۔ ۲۹ رجولائی کو نظام کو تارد یا کہ دبلی کے حالات بہت خراب ہیں وہ فوری لا بین علی کو بھیجین تاکہ بعد گفتگوکوئی نہ کوئی صورت نکالی جا سکے۔ نظام نے جواب دیا کہ لا بین علی کو بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب تک بینہ معلوم ہوجائے کہ سابقہ تحفظات میں سے ایک یا دو تحفظات میں مرز اسمعیل نے شام کرنے کے آثار ہیں تولا بین علی کو روانہ کیا جا سکتا ہے۔ ابتداء اگست میں مرز اسمعیل نے میاں کرنے کے آثار ہیں تولا بین علی کو روانہ کیا جا سکتا ہے۔ ابتداء اگست میں مرز اسمعیل نے حیرا آباد کے ایجنٹ جزل زین یار جنگ کے ذریعہ دوخطوط ایک بنام نظام اور دوسر الا بین علی کے نام حیرا آباد کے ایجنٹ جزل زین یار جنگ کے ذریعہ دوخطوط ایک بنام نظام اور دوسر الا بین علی کے نام حیرا آباد کے ایجنٹ جزل زین یار جنگ کے ذریعہ دوخطوط ایک بنام نظام اور دوسر الا بین علی کے نام حیرا آباد کے ایجنٹ جزل زین یار جنگ کے ذریعہ دوخطوط ایک بنام نظام اور دوسر الا بین علی کے نام

روانہ کیا۔ لا یق علی کے خط میں مرزا اسلمیل نے لکھا کہ وہ فوری دہلی آئیں اور سابقہ معاہدہ میں ضروری ترمیمات کے ساتھ دسخط کر دیں ور نہ حالات نا گفتہ بہہ ہیں۔ لا یق علی نے نظام سے ملاقات کی اور ان سے مرزا اسلمیل کے خط کا تذکرہ کیا دوسری طرف نظام نے بھی ان کوروانہ کر وہ خط کا متن بتلایا جس میں لکھا گیا تھا کہ لا یق علی کوفوری ان اختیارات کے ساتھ روانہ کریں کہ سابقہ معاہدہ میں حکومت ہند کی منشاء کے مطابق تبدیلی کرتے ہوئے وہ دسخط کے مجاز ہیں۔ مزید لکھا کہ نظام کے جان و مال کے خطرے کے پیش نظر حکومت ہند کی فوج کو بلارم میں تعین کرنے کی اجازت دیں اسی طرح سے جس طرح سے کہ انگریزوں نے رکھی تھی۔ اسی اقتدام سے حکومت ہند خوش ہوجائے گی اور معاہدہ کی ایک صورت نکل آئے گی۔ دوسری بات جو کھی تھی کہ وہ فوری موجودہ حکومت کو برخواست کر دیں کی ایک صورت نکل آئے گی۔ دوسری بات جو کھی تھی کہ وہ فوری موجودہ حکومت کو برخواست کر دیں چوں کہ حکومت ہند کواس حکومت پر بالکل بھر و سنہیں۔ نظام نے سرم زاکی ان تجاویز کو تبول نہیں کیا۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بگڑتے ہوئے حالات سے فائدہ اُٹھانے کے لیے در باریوں نے یہ جال چلی میں جس میں زین یار جنگ کے ملوث ہونے کا اس سے فائدہ اُٹھانے کے لیے در باریوں نے یہ جال چلی تھی جس میں زین یار جنگ کے ملوث ہونے کا قارنمایاں تھے۔

نومرسے بل ممکن ہیں ہے۔

ایی ہی غلط ملط اور گڈیڈ رپورٹیس تھیں جس کی وجہ سے نظام نے زین یار جنگ کوتبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور فوری موزوں شخص کی تلاش کا حکم دیا ۔ ایک سینیر سیول سرونٹ احمد محی الدین رضوی کا انتخاب عمل میں آیا ۔ لیکن ان کے نام کے ساتھ رضوی ہونے کی وجہ سے غلط ہمی کا امکان تھا کہ حکومت ہند قاسم رضوی سے ان کی قربت یارشتہ داری سمجھ نہ بیٹھے ۔ ابھی بیم عالمدز برغور ہی تھا کہ زین یار جنگ نے کچھ دن انھیں دہلی میں رکھنے کی درخواست کی کیوں کہ ان کی اہلیہ کے پاؤں کے فریکی کا علاج دہلی میں ہور ہاتھا۔ زین یار جنگ کے ذریعہ مرز اسلمعیل کو استعمال کرتے ہوئے معاہدہ فریکی کی حوراہ ہموار کی جارہی تھی اس کا مقصد حکومت ہندی فوج کو حیر رآ باد میں متعین کرنا تھا۔ گریہ منصوبہ ناکام رہا۔

سال رہے ہیں ہے۔ اس با اس کے معاشی نا کہ بندی بڑی سخت کردی۔ اس سخت نا کہ بندی کا مقابلہ کرنا انتہائی دوار ہوگیا تھا۔ پیڑول، ڈیزل، دوائیں اور کئی ضروریات کی چیزیں روک دی گئی تھیں۔ پیڑول، ڈیزل اور تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں آرہا تھا اور کے ۔ یم منتی و کھشن سدن میں بیٹھے اس بات پرخوش ہورہ سے کہ دیکھیں کہ اب حیررآ بادان معاشی مشکلات سے کیسے نبٹ سکے گا؟ لیکن انھیں اس وقت جرت ہوئی ہوگی جب حیررآ بادیوں نے پیڑول اور ڈیزل کے متبادل الکمل کے ذریعے کیسولن بنانے کا راستہ ڈھونڈ نکالا اور ایسی ہی ہر ضرورت پر قابو پالیا۔ قابل تعریف سے حیررآ باد کے عوام جنھوں نے اس شدید میں مندورت حال کا مقابلہ کیا اور حکومت ہندکواس اہم محاذ پر ناکام کیا۔

اں مذیبہ ورسی میں شدیداضا فہ کیا گیا۔ سرحدات کے اطراف حکومت ہند کی فوجیں متعین سرحدی شورشوں میں شدیداضا فہ کیا گیا۔ سرحدات کے اطراف حکومت ہند کی فوجیں متعین کردی گئی تھیں جوشورشوں کے اضا فہ میں ملوث تھی۔ حیدرآ باد دفاعی پالیسی پرتھا اور فوج کی اشتعال انگیزی پر انجھنا نہیں جاہتا تھا کیوں کہ اس سے اشتعال انگیزی کا مزید موقع ملتا۔ اس پالیسی کے تحت حیدرآ بادی افواج کو سرحد سے تین میل اندر متعین کیا گیا تھا۔ سرحدوں پر پولیس ہشمس کے جوان اور سیول گارڈس جیسے معمولی جوانوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود حکومت ہندگی فوج شورش پر اگر سے میں راست ملوث تھی چنانچ شلع عثان آ باد کے ایک محصورہ سرحدی گاؤں نانج کا ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ نانج سے پولیس اور سیول گارڈس مسلس شکایت کررہے تھے کہ ہندوستانی افواج ہمک

آ میزرویها ختیار کررہی ہیں اور شدیدخطرہ لاحق ہے۔اس لئے فوری فوج متعین کی جائے۔اس مقام برصرف (۷) جوانوں پرمشتل حیدرآ بادی دسته تھا جو پچھا ۴۰۰ رانفیلیں ،اشین گن اور بھر مارجیسے ہتھیار سے لیس تھا تلیل اسلحہ دیا گیا تھا جو ہر بندوق کے لئے (۱۰) راؤنڈمہیا کرتا تھا۔ ہندوستانی افواج کی بار ہا ہتک آمیز سلوک سے تنگ آ کران چند جانبازوں نے ٹھان لیا کہ اٹھیں سبق سکھایا جائے۔ایک دن حکومت ہند کی فوج نے فائر نگ کی تو یہ جوان بھی حملہ کے لئے تیار ہو گئے اور سرگوں میں پناہ لیتے ہوئے فائرنگ کی ۔اس پر حکومت ہند کی فوج حملہ آ ور ہوئی ۔فوج کوسر گلوں کے قریب تک آنے دیا اور جب وہ قریب آئی تو شدید فائرنگ کرتے ہوئے کئ گاڑیوں کو مار گرایا \_ فوج گاڑیاں چھوڑ کر بھا گ نکلی ۔ان گاڑیوں میں طاقتو راسلحہ تھا جنھیں حاصل کر کے فوج پرحملہ کیا گیااور کئ گفنٹوں تک مقابلہ ہوا۔ جب فائرنگ ختم ہوئی تو سات جانباز شہید ہوگئے تتھے اور حکومت ہند کے (۷۰) سے زیادہ فوجی مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے تھے ۔اس کے بعد حکومت ہند کی فوج نے نانج گاؤں پر قبضہ کیا۔اس کوواپس لینے کے لئے حیدرآ باد میں بڑا ہنگامہ ہوالیکن محض احتیاط کے نقط نظر سے خاموثی اختیار کی گئی ۔اس جھڑپ کی وجہ سے حیدرآ باد کے معمولی سیاہیوں کی بہادری کا اثر حکومت بندی فوج پر بڑا لیکن ساتھ ہی حیدرآ بادے کمزور اسلحاور کمزور دفاع کا بھی اندازہ ہوگیا۔ حیدرآ بادکی ہوائی سرویس دکن ایرویز کے نام سے چلائی جاتی تھی جود ہلی بمبئی، مدراس اور بنگلور جاتی تھی ۔اس ایرویز کی پرواز کالائسنس حکومت ہند نے جولائی میںمنسوخ کردیا اور ہوائی راسته بند کردیا گیا۔ پچھ دنوں بعد گرانڈٹر تک اسپریس ریل جو مدراس سے نکل کر براہ حیدرآ باد وہلی جاتی تھی اس کا زُخ موڑ دیا گیا اور حیدرآ باد کے باہر سے کردیا گیا۔حیدرآ باد کے لوگ اس طرح باہر كے سفر سے قاصرر ہے۔ تاراور شلى گرام بھى وصول نہيں كئے جانے لگے۔فون سے گفتگو بھى مشكل ہوگئ چوں کہ بیدریکارڈ کی جارہی تھی۔اس طرح سے حیدر آبادکو باہر کی دنیاسے کا اور یا گیا۔ ماونٹ بیٹن کے بعد راجگو بال چاری گورنر جزل بنائے گئے ۔وہ حیدرآ باد سے ہمدردی

ماونٹ بیٹن کے بعد راجگو پال چاری کورنر جنر ل بنائے گئے۔ وہ حیدرا باد سے ہمدردی رکھتے تھے۔ مدراس کے چیف منسٹر جب تھاس وقت سے حیدرآ باد سے قریب ہوگئے تھے۔ گورنر جنر ل بننے کے بعد حیدرآ باد کے مسئلہ کوسلجھانے میں دلچپی لینے لگے تو حکومت میں طوفان کھڑ اہوااور دلچپی نہ لینے کی وارنگ دی گئی۔ انھیں خاموثی اختیار کرنی پڑی لیکن وہ دل کی بات چھپانہ سکے اور بیشتر مواقعوں پرانھوں نے یہی کہا'' گورنر جنرل کاعہدہ بےفیض ہے''۔ نہرواور پٹیل پرسفارتی اثر و رموخ بھی کامنہیں کرسکا۔ان تمام مراحل سے گذرنے کے بعد نظام نے بزمیجسٹی کنگ جارج ششم برطانيه، بريسڈنٹ ٹرومن امريكيه كلمينٹ اٹلي وزيراعظم برطانيه كوبڑے دلگيرانداز ميں خطوط كھے كه جارجانه عزائم اورمتوقع حملہ ہے بازر کھنے کے لئے حکومت ہند پروہ اپنااثر استعال کریں ۔ لایق علی نے بھی اسی طرح سے چرچل کو جواس وقت برطانیہ میں اپوزیشن لیڈر تھے خطاکھا۔صدرامریکہ اور حارج ششم نے حالات پر بڑا د کھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کسی قسم کی مدد کرنے سے پیر کہتے کہوئے مجوری کا اظہار کیا کہ معاہدہ انتظام جاریہ کے ذریعہ حیدرآ باد کے امور خارجہ، دفاع اور مواصلات حکومت ہند کے حوالے کئے گئے ہیں اس لئے اس معاہدہ کے جاری رہنے یعنی ۲۸ رنومبر ۴۸ ء تک وہ ۔ کچھہیں کر سکتے۔ دہلی میں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں کے ماسواءسب نے بڑی ہمدردی کا اظهاركيا - چرت كى بات تويتھى كەبرطانىيكاسفارت خانە حيدرآ باد كے خلاف كام كرر ہاتھا اور حكومت ہند کی مد دمیں لگا ہوا تھا۔وزیراعظم کلمینٹ اٹلی اپنی مفادات کے خاطر ہندوستان سے دوستانہ تعلقات بڑھانے میں لگے ہوئے تھے شائداس لئے وہ حیدرآ باد کے خلاف تھے حالاں کہ نظام نے انگریزوں کی ہر لحاظ سے مدد کی تھی لیکن اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ۔مسٹر چرچل نے لا بین علی سے بڑی ہمدردی کااظہار کیااوران کی مدد کاوعدہ کیا۔

ان تمام سے مابیس کے بعد حق وانصاف کی بھیک ما تگئے کے لئے صرف اقوام متحدہ باتی رہ گیا تھا۔ اگست ۲۸ ء میں اس معاملہ کو اقوام متحدہ سے رجوع کرنا طے بایا۔ مائکٹن سے مشورہ کیا گیا جنوں نے رائے دی کہ حیدرآ بادا قوام متحدہ کا ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی اقوام متحدہ کے دستور فقرہ ۲۵۵ بخص نے تاریخی اقوام متحدہ کے دستور فقرہ ۲۵۵ کی سرکردگی معاملہ بھی قبول کرے) معاملہ کی سرکردگی میں کیورٹی کونسل میں لے جاسکتا ہے علی یاور جنگ نے مقدمہ تیار کیا معین نواز جنگ کی سرکردگی میں وفد بنایا گیا معین نواز جنگ شیام سندر کے ساتھ ۱۰ استمبر کرا چی پہنچے اور وہاں سے یہ وفد پیرس روانہ ہوا جہاں سکیورٹی کونسل کا اجلاس ہونے والا تھا۔ ظہیر احمد اس وفد کے سکریٹری تھے جن کی دستخط سے مقدمہ دائر کیا گیا۔ تاہم نظام کوسکیورٹی کونسل سے فوری اقد امات کی تو قعات نہیں۔
ان حالات میں ہندوستان کا فوجی حملہ کی وقت بھی ممکن تھا۔ ایسے میں جو بھی فوجی طافت تھی

اسے اکٹھا کرنے اور مزید طاقت بڑھانے کے اقد امات کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔معاہدہ انظام جاریہ کے منسلکہ (Collateral Letter) میں بیا گنجائش تھی کہ حکومت ہند حیدرآ باد کی ضرورت کے مطابق اسلحہ سیلائی نہ کرے تو حیدرآ باد کواختیار تھا کہ وہ کہیں سے بھی اسلحہ حاصل کرے۔ باد جو دمطالبہ کے جب حکومت ہندنے اسلحہ سپلائی نہیں کئے تو منسلکہ گنجائش سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اسلحہ باہر سے خریدنا طے پایا۔میرنواز جنگ ایجنٹ جزل حیدرآ بادمتعینه لندن نے اطلاع دی کہوہ اسلحہ تو فراہم کر سکتے ہیں مگراس کی پرواز کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ ایک منصوبہ بنایا گیا جس کونظام نے بڑے غورو فکر کے بعد منظور کیا اوراس مقصد کے لئے (۳۰ )ملین اسٹر لنگ پونڈ کی خطیر رقم بھی منظور کی ۔ایجنٹ جز ل اندن کے سپر دیہ کام سونیا گیا مگر مختلف دشوار یوں کی وجہ سے اسلحہ لے جانے میں دقت پیش آر ہی تھی ۔اسی دوران آسٹریلیا کے ایک یائیلٹ سٹرنی کاٹن جس نے برٹش قومیت اختیار کر لی تھی لا یق علی سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ حیدرآ باد سے روغن نیج لے جائے گا اور باہر سے ضروری اشیاء حیدرآ بادنتقل کرے گا۔مزیدمختاط انداز میں کہا کہ وہ اسلحہ اور دفاعی ساز وسامان بہآ سانی منتقل کرسکتا ہے۔ سڈنی کاٹن کے بارے میں ایجنٹ جزل لندن سے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد ضروری اشیاء،اسلحہاور دفاعی ساز وسامان منتقل کرنے کا کام ایک معاہدہ کے ذریعیسٹرنی کاٹن کےحوالے کیا گیا۔معاہدہ پڑاڈ صیلاڈ ھالاتھا۔روز (۴) ٹرپ کرنا ہررونڈٹرپ کا معاوضہ (۵۰) ہزاررو پے تھااور ایک مقررہ مدت میں بروازیں کھمل کرنا تھا۔موقعہ سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اورا گرکسی وقت اس کا مطالبہ پورا نہ ہوتو رکاوٹیں پیدا کرتا اور رازوں کو افشاء کرنے کی دھمکی دیتا۔ ایجنٹ جزل یا کتان کواس کام کی ذمہ داری سونیی گئی تھی جھوں نے سٹرنی کاٹن کے ناز سہتے ہوئے پیکام بڑی خوبی سے انجام دیا۔ یہ پالیلٹ خفیہ انداز میں ہندوستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے حیررا باد کے ہوائی اڈہ تک پروازیں بھرنے لگا۔ضرورت کا سامان ، دوائیں اور اسلحہ منتقل ہونے لگے۔اسلحہ میں ۳۰ مس رائفلیں اوراسٹن گنس تھیں ۔ بیاسلحہسرحد کے بعض علاقوں میں بڑے کارآ مد ہوئے اورسرحد ی حالات پہلے کے مقابل میں بدلنے لگے لیکن ایسے نہیں کہ ہندوستان کے مقابلے کھڑے ہو تکیں۔ اس سے پچھ طافت میں اضافہ ہوسکا ۔اہم ضروری اشیاء ، دوا کیں ، اکسر بے فلم ، بچوں کی غذا کیں وغیرہ کی جوسخت قلت محسوس کی جار ہی تھی اس میں کمی ہو گی۔ سخت معاثی تا کہ بندی اور سرحدی حملوں کی وجہ سے دنیا کی رائے عامہ ہندوستان کے فائی ہوگئ تھی ۔ نہروکواس کی بولی فکرتھی ۔ ہندوستان کی وزارت دونظریات کے تحت منظسم تھی ۔ ایک گروپ جو جواہر لال نہرو کے ساتحہ تھا عالمی رائے عامہ اور کھلی جارحیت کے ارتکاب کے بعد ہونے والے بین الاقوامی اثر ات سے خوب واقف تھا اسی لئے حملہ سے گریز چاہتا تھا۔ دوسرا گروپ جس کی رہنمائی سردار پٹیل کرر ہے جھے فوری حملہ کے ذریعہ مسلہ کاحل چاہتا تھا۔ سردار پٹیل کونہ تو عالمی رائے عامہ کی فکرتھی اور نہیل کونہ تو عالمی رائے عامہ کی فکرتھی اور نہیل کونہ تو عالمی ہونہ کے دائس خے کہ ہندوستان کے صدیوں پرانے طور طریق اور گاندھی جی کی اہمیہ کی تعلیمات نے ہندوستانیوں کو مرعوب ذہن بنادیا اور جگہو یا نہ صافحت ہوں ہوگہ کی اجمہ کی تعلیمات نے ہندوستانیوں کو مرعوب ذہن بنادیا اور جگہو یا نہ صلاحیتوں کے بیار کرنے میں مہدو معاون ہوگی ۔ نیز خراب معاشی حالات اور شمیر میں ناکامی کی وجہ سے ہندوستان کا جومقام متاثر ہوا ہے حیدر آباد پر فتح کی ذریعہ اس کی تابانی کی جاسکے گی۔ سردار پٹیل کے ہندوستان کا جومقام متاثر ہوا ہے حیدر آباد پر فتح کی ذریعہ اس کی تابانی کی جاسکے گی۔ سردار پٹیل کے ہندوستان کا جومقام متاثر ہوا ہے حیدر آباد پر فتح کی ذریعہ اس کی تابانی کی جاسکے گی۔ سردار پٹیل کے مامنے نہرویا کی اور کامد مقابل ہو نادشوار تھا۔ اس کی تابانی کی جاسکے گی۔ سردار پٹیل کے مامنے نہرویا کی اور کامد مقابل ہو نادشوار تھا۔ اس کی تابا تھی کی جاسکے گی۔ سردار پٹیل کی مامنے نہرویا کی اور کامد مقابل ہو نادشوار تھا۔ اس کی تابانی کی جاسکو گی ہو تھا۔

آخری اُمید پاکستان سے تھی۔ جنا ت کی مرتبہ کہد چکے سے کہ دیدرآ باد پر تملدی صورت میں پاکستان تماشائی نہیں روسکتا۔ پاکستان کیا مدو کرسکتا ہے جانے کے لئے یہ کام مشاق احمد خان ایجنٹ بھڑل پاکستان کوسونیا گیا۔ مشتاق احمد خان کا اصرار تھا کہ حااات کے تیزی سے بدلنے کی وجہ سے بھڑل پاکستان آئیں اور یہ پہتے چلائیں کہ موجود و حااات میں پاکستان کیا کرسکتا ہے؟ المان علی ، المان علی پاکستان آئیں اور یہ پہتے چلائیں کہ موجود و حااات میں پاکستان کیا کرسکتا ہے؟ المان علی ، المام سے منظوری حاصل کر کے ففیدا نداز میں پاکستان کے شوکا منصوبہ بنایا۔ رات دیر کے ایک ملشری کاری میں تین گفتی سفر کے بعدو و جوائی او و کہنچ جہاں سند نی کارٹن ان کا منتظر تھا۔ فوری کرا چی روانہ ہوئے اور کرم ہم کی جس حسن کرا چی پنچے۔ و بال سے کار کے ذراجہ سید سے ناام مجمد کے مرکان کے جہاں وہ منتظر تھے۔ گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ پاکستانی سرحد سے ہندوستانی فون اور د با ہے بزی تعداد میں نظل ہو چکے ہیں اور یہ حیدرآ باداور شمیر سرحد پر ہیں۔ د جب المین میں نے دریا فت کیا کہ حملہ ک صورت میں پاکستان حیررآ بادا کی کیا مدد کرسکت ہے؛ ناام جمد نے جواب د یا کہ ان سے جو چھر تھی ہوسکت ہوا کہ والب صرف عورات میں پاکستان حیررآ بادا کی کیا مدد کرسکت ہے؛ ناام جمد نے جواب د یا کہ ان سے جو پھر تھی جو سکت کی دوری کو نیم سی مسلس بی کی ہا جو اس میں کارگا کا خواب صرف کا کارگا کے کہ دوری کے کہ دوری کو بھر کی کو دوری کو نیم کی کیا کہ دواب صرف کا کرائی ہوا ہوں کی کونیف کے لئے روانہ ہو کئے کی دوری کونیف کے لئے روانہ ہو کئے کہ والد موقت کونیف میں مسلس بیں دوری کونیف کے لئے روانہ ہو کئے کہ والد موقت کونیف میں مسلس بی کر دوری کونیف کے لئے روانہ ہو کئے دورانہ دوری کارٹن کارٹن کے کہ کہ کر کے کونیف کے لئے روانہ ہو کئے کہ کونیف کے لئے روانہ ہو کئے کر کر کر کونیف کے کونیف کے لئے روانہ ہو کئے کہ کونیف کے لئے روانہ ہو کئے کہ کر کے کونیف کے کئے روانہ ہو کئے کر کونیف کے کونیف کے کارگی کونی کونیف کے کئے کونیف کے کونیف کے کونیف کے کہ کونیف کے کہ کونیف کے کونیف کے کہ کونیف کونیف کونیف کے کونیف کے کونیف کے کہ کونیف کے کونیف کی کونیف کے کونیف کی کونیف کی کونیف کونیف کی کر کرنے کی کونیف کی کونیف کی کرنے کونیف کی کی کونیف کی کرنے کونیف کی کونیف کونیک کونیف کے کونیف کی کونیف کی کرنے کونیف کونیف کی کونیف کونیف ک

جہاں انھوں نے قائداعظم کوسخت علیل پایا۔انھیں انجکشن دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نیم عثی کی حالت میں تھے۔اس وقت دن کے (۱۱) بجے تھے۔اٹھیں بتایا گیا کہ انجکشن کے تین گھٹے بعد حالت سدهر سكتى ہے انظار كرتے رہے كہ ہوش آئے توبات كريں - تين گھنے بعد بھى ہوش نہ يا۔اس نيم غثى کی حالت میں بھی لایق علی کے آنے کی اطلاع دی گئی تو خرابی حالت کے باوجودالگلیوں سے اشارہ کیا۔ چار بجے تک بھی ہوش نہیں آیا۔ چوں کہ حیدرآ بادفوری واپس ہونا تھااسی لئے وہ کوئید سے سید ھے غلام محمد کے گھرواپس ہوئے ۔غلام محمد اور لیافت علی خال سے سرسری بات کی ۔لیافت علی خان کواسی روز شام میں امر کیکی سفیر کے گھر دعوت تھی ۔ سیاسی صورتحال کچھالیی تھی کہ و ہاس دعوت کو ترک کرتے تو غیرضروری پیش قیاسیاں شروع ہوجا تیں اس لئے جلد واپسی کے وعدہ سے لیا تت علی اورغلام محمداس دعوت میں چلے گئے ۔کافی دیر ہوگئی تو بے چینی بڑھنے گئی ۔رات (۱۱) بجے بیراصحاب ظفر اللّٰدخان وزیرخارجہ پاکتان کے ساتھ پہنچے ۔ کافی طویل گفتگورہی ۔ ظفر اللّٰہ خان نے سکیورٹی کونسل میں مدد کرنے کاوعدہ کیااور تو قع ظاہری کے سکیورٹی کونسل بلاتا خیر مدا خلت کرے گی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے مطابق حملہ ۲۰ راور۲۳ رحتمبر کے درمیان متوقع تھا۔ان حالات میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حملہ کی صورت میں یا کتان کیا مد د کرسکتا ہے تو جواب یہی ملا کہ اس کا جواب قائداعظم ہی دے سکتے ہیں ۔کوئی واضح جواب ند ملنے کی وجہ سے سخت مایوس ہو گئے ۔رات در گئے کرا چی ہوائی اڈہ سے نکل کر ۸ رحتمبر ۴۸ء کی صبح کی اولین ساعتوں میں بے نیل ومرام حیدرآ باد کے ایر پورٹ پر پہنچے اور تین گھنٹے سفر کے بعد جب گھر لوٹے تو ان کے لئے کے یم منتثی کا فون تھااوروہ لایق علی کورات میں وعوت پر مدعو کرر ہے تھے۔لایق علی نے دعوت قبول کی لیکن کسی بعد کی تاریخ پر منشی ، لایق علی کے گھومنے پرنگرانی رکھے ہوئے تھے اور جاننا جا ہتے تھے کہ وہ کیا کررہے ہیں۔ پچھآ رام کے بعد نظام سے ملاقات کی جو مابوسیوں کے ماتم کے سوا کچھ نہیں تھی۔

ایک طرف نظام نے حالات سے خود کو باخبر رکھنے میں کوئی دقیقہ اُٹھانہ رکھا تھا۔ بار ہاوہ فوق کے کمانڈ در العیدروس کوطلب کرتے رہے اور فوجی صلاحیتوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف جزل العیدروس نظام اور لایت علی کومسلسل دھو کہ میں رکھر ہے تھے اور یقین دلا رہے تھے کہ فوج کی جوبھی طاقت ہے وہ کم از کم تین ماہ تک ہندوستان کی

فوج کورو کے رکھنے کے قابل ہے۔ لا یق علی متفق نہ تھے اور سمجھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ چھ ہفتہ تک حیدرآ باد میں ہندوستانی فوج کے داخلے کورو کا جاسکتا تھا اور اتنی مدت کافی ہے سکیورٹی کونسل کی فوری مداخلت کرنے اور دنیا کی رائے عامہ پراٹر انداز ہونے کے لئے۔

نظام نے ۹ رسمبر کوایک بار پھر گورنر جنرل راجگو پال چاری سے اپیل کی کہ اپنااٹر ورسوخ استعال کریں حیدرآ باد کے نقطۂ نظر کو لئحوظ رکھتے ہوئے سمجھوتے کی کوئی نہ کوئی صورت زکالیں تا کہ دونوں امن وسکون سے رہ سکیں ۔ گورنر جنرل نے ۱۰ استمبر کو ہندوستان کے اس موتف کا اعادہ کیا کہ ہندوستانی فوج کو پائے تخت حیدرآ باد میں رکھنے کے علاوہ وہ سب مطالبات مان جا کیں جو حکومت ہند کررہی ہے ایسے میں کوئی صورت نکل سکتی ہے۔

۱۰۱۰ور ۱۱ رحتمبر کی درمیانی رات کے آخری حصہ میں پولیس چیف نے لا یق علی کو قائد اعظم کے انتقال کی خبر دی ۔ لا یق علی کچھ دیر کے لئے سکتہ میں آگئے ۔ پورا حیدر آبادغم میں ڈوب گیا۔ دوسر بے دن تعطیل کا اعلان کیا گیا اور ۱۱ رستمبر کو مکہ مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ اوا کی گئی جس میں نظام، لا یق علی اور ایک بڑے جمع نے شرکت کی ۔ اس طرح پاکتان سے رہی سہی تو قع ختم ہوگئی ۔ لا یق علی اور ایک بڑے جمع نے شرکت کی ۔ اس طرح پاکتان سے رہی سہی تو قع ختم ہوگئی ۔

یداندیشے بڑھ گئے کہ قائداعظم کی موت سے فائدہ اُٹھا کر مقررہ وقت سے پہلے ہی حملہ کیا جائے گا۔اب نظام اورلا ایق علی کی تو جہنو جی انتظامات کی طرف مبذول ہوگئی۔

### كمزورفوج - بےاعتبارلیڈر

ایسے نازک موقعہ پر جب کہ صرف محاذ آرائی باقی تھی اس وقت لا یق علی نے جب فوجی انتظامات کا بغور جائزہ لیا تو ان کے جسم پر رونگھٹے کھڑے ہوگئے ۔ نظام ، فوجی کما نڈر حبیب احمر العیدروس سے مسلسل ربطار کھے ہوئے تھے اور لا یق علی کا بھی ربطا تھا۔ جب بھی کما نڈر سے دریافت کیا گیا تو یہی یقین دہانی کرائی گئی کہ حیدرآ باد کی فوج اس قابل ہے کہ تین ماہ تک حکومت ہند کی فوج کوحیدرآ بادیس داخل ہونے سے روک سکتی ہے۔ لا یق علی سمجھتے تھے کہ چھ ہفتہ تک فوج مدا فعت کر سکتی ہے اور بیدت کا فی ہے سکیورٹی کونسل کو مدا خلت کرنے کے لئے۔

ل زوال حيدرآ باد كي ان كهي واستان صفحه ١٣٩٩ و ٢٠٠٠ تا ٢١٠

بعد کوئی ایساسینر عہد بدارموجوز نہیں تھا کہ ذمہ داری سونپی جائے چوں کہ العید دوس نے اپنی کمانڈری کے دوران بڑی چالاک سے سینیر عہد بداروں کو بدل بدل کر کے خود ناگزیر بن کر باقی رہنے کی کوششیں کیس مصرف نواب چھاری نے انھیں پہچانا تھا اور وہ اسے تبدیل کرنا چاہتے تھے لیکن ریبڈنٹ کی مخالفت کی وجہ سے وہ بیافد امنہیں کر سکے حداتو یہ ہوئی کہ جملہ کے دوہ فتہ قبل ایک بھارتی برگٹر کو جذبہ خیرسگالی کے نام پرائے نمور چوں کا معائد کروایا تھا اور اسی دوران بیگم عیدروس کو کے ۔ برگٹر کو جذبہ خیرسگالی کے نام پرائے نمور چوں کا معائد کروایا تھا اور اسی دوران بیگم عیدروس کو کے ۔ یم منثی کی سفارش پر بمبئی میں وی ۔ آئی ۔ پی کی میز بانی سے نواز اگیا تھا ۔ حیدرآ باد کے انگریز چیف آن اسٹان نے برطانوی ہائی کمیشن کی ہدایت پر حیدرآ باد پر جملہ کے پچھ دن پہلے استعظی دے دیا تھا تو حیدرآ بادی فوج اس ماہر کی رہبری سے محروم ہوگئ تھی ۔

نظام اور لا یق علی نے بغیر کسی جائزہ اور تحقیق کے العیدروس پر کامل اعتاد کیا تھا۔ اس کی وجہ العیدروس کی قاسم رضوی سے رشتہ داری ہو علق ہے۔ لا یق علی اور ان کی وزراء کی کونسل کی سیسب سے بڑی غیر ذمہ داری تھی کہ کمانڈر، دفاعی طاقت ، فوجی انتظامات جیسے اُمور پر نہ تو ابتداء سے توجہ دی اور نہ واقفیت حاصل کی مے رف العیدروس پر بھر وسہ رکھ کر مطمئن ہوگئے جب کہ اس نے دھو کہ دینے کی روش اختیار کی تھی۔

قائداعظم کے انقال سے قبل حیدرآ باد کے مشرقی سرحدی علاقہ منی گلا زمین داری (Manigala Zamindari) پر جو ضلع نلکنڈ ہ کے کوڈاڈ تعلقہ کی سرحد پر واقع ہے حکومت ہند کی فوج حملہ کر کے قابض ہوئی اور سرحد کے اندر پچاس میل تک ٹینک کے ساتھ گھس آئی مگر حیدرآ بادی فوج نے پچھ مدافعت نہیں کی تو حیدرآ بادمیں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ وزراء کی کونسل میں تفصیلی جائزہ لیا گیا اور جب کمانڈرالعیدروس سے مدافعت نہ کرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو اطمینان بخش جواب نہ لسکا۔ سکا۔ سخت وارنگ دی گئی فوجی کمانڈرکی نااہلی اسی وقت ظاہر ہوگئی تھی۔

قا کداعظم کے انتقال کے بعد حیدرآ باد پر حملہ کی جلد توقع تھی۔ اُس وقت فوجی کمان کے ہیڈ کوارٹر جا کر جب لا بی علی نے جائزہ لیا تو آھیں بڑی مایوسی ہوئی ۔ فوج کی تعداد میں شدید کی ، بڑی تو پول کی قلت ، خاص کر ٹینک مارگرانے والی تو پول کی بڑی کمی تھی جب کہ سرحدوں کے اطراف میں مینکس بڑے پیانہ پر حملے کے لئے موجود تھے۔وائرکس کا صبحے انتظام نہ تھا اور پورے فوجی یونٹس کا

وائرکس سے ربط نہ تھا۔ اسلحہ اور بھاری اسلحہ کی شد یر کی تھی ۔ صرف ۱۳۰۳ اور اسٹن گن رائفلس سے فوج لیس تھی ۔ ہوائی جملے کورو کنے اور جوائی جملے کرنے کا ساز و سامان نہ تھا۔ سب سے جیرت کی بات تو بیتھی کہ کما نڈر کو نہ تو حیر رآباد کے ختلف مقامات کی جغرافیائی معلومات تھیں اور نہ ارضی نقتے (Topography) کا کوئی علم تھا جو فوج کے لئے نہایت اہم ہوتا ہے۔ اس نے سب چیزیں اپنے ماتختین پر چھوڑ رکھی تھی اور بڑا مطمئن اور مسر ورتھا کہ ہندوستان کا شد یر حملہ اس کے لئے پھوئیس ہے۔ لا بین علی کوان کی ناا بلی اور کارکردگی مشکوک نظر آئی تو نظام کو تو جد دلائی ۔ نظام نے کمانڈر کوفوری علحدہ کرنے سے اتفاق کر لیا لیکن بعد مشکوک نظر آئی تو نظام کو تو جد دلائی ۔ نظام نے کمانڈر کوفوری علحدہ کرنے سے اتفاق کر لیا لیکن بعد تلاش کے کوئی موز و ن نہیں تھی گئی۔ نظام ، تلاش کے کوئی موز و ن نہیں تھی گئی۔ نظام ، تلاش کے کوئی موز و ن نہیں تھی گئی۔ نظام ، تا تا تعلی اور ان کی کا بینہ کواس غفلت کی قیمت چکائی پڑی جوافسوس ناک ہے۔

قا کداعظم کی غائبانہ نماز جنازہ کے بعد لا یق علی سے قاسم رضوی کی ملاقات ہوئی۔لا یق علی نے کہا کہ اب حکومت ہند کے وقت سے پہلے حملے کا خدشہ ہے۔ جواب ملا کہ جتنا جلد ہوا چھا ہے وہ اوران کے رضا کارتیار ہیں۔ یہ ہوش مندی سے عاری جذبا تیت تھی۔

حیدرآ بادی فوجی طاقت ہندوستان کے مقابل بہت کمزور تھے۔ اسلیم ہیں اسلیم ہینکس ، ہوائی ملہ کا دفاع سب کے سب کمزور تھے۔ انگریزوں نے دلی ریاستوں کی فوجی طاقت تقریباً سلب کردی تھی کیوں کہ ان لوگوں نے حیدرآ بادسے مختلف معاہدات کے تحت وسیع علاقہ جات عاصل کردی تھی کیوں کہ ان لوگوں نے حیدرآ باد سے مختلف معاہدات کے تحت وسیع علاقہ جات عاصل کرکے ریاست کی دفاع کی ذمہداری خودسنجال کی تھی حیدرآ بادکوا پی فوج بنانے کا تک اختیار نہ تھا۔ کرکے ریاست کی دفاع کی ذمہداری آخری کے تحت حیدرآ بادکی فوج کی تعداد مقرر کردی تھی اور اسلیمی سیلائی کی ذمہداری انگریزوں نے لے لی تھی ۔ بیچرت انگیز بات ہے کہ جب حیدرآ بادکی آ زادی کے کی ذمہداری انگریزوں نے لی لی تھی ۔ بیچرت انگیز بات ہے کہ جب حیدرآ بادکی آ زادی کے نعرے کی فوج اس جانب مبذول کروائی اور دوسری جنگ عظیم سے فائدہ اُٹھا کرح بی طاقت میں بار ہا نظام کی توجہ اس جانب مبذول کروائی اور دوسری جنگ عظیم نے نہ صرف موقع سے فائدہ اُٹھا کہ بڑا نو جی اُٹھ اسلیمین ان مطالبہ کیا لیکن حضور نظام اور ان کے صدور اعظم نے نہ صرف موقع سے فائدہ اُٹھا کہ بڑا نو جی اُٹھ اس سے گریز کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دور ان جنو بی ہند میں حیدرآ بادکوا تحاد یوں کا ایک بڑا نو جی اُٹھ اُس سے گریز کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نوج واپس ہوگی ۔ اسلیمی کیشر تعداد جس میں چرچل، شرمن ٹیکس بھی شامل بنایا گیا تھا۔ جنگ کے بعد نوج واپس ہوگی ۔ اسلیمی کیشر تعداد جس میں چرچل، شرمن ٹیکس بھی شامل

تھے سکندر آباد چھاونی میں تلف کئے جانے گے۔ بیٹم پیٹ میں ایک بڑی برین گن فیا کڑی تھی جے برطانوی حکومت فروخت کرنا چاہتی تھی۔ اسلحہ بنکس اور گن فیا کڑی وغیرہ سب چند کروڑی بات تھی لیکن اس وقت کے صدر اعظم سر مرز االمعیل نے نہیں خریدا اور جب توجہ دلائی گئ تو کہا'' ہمیں جنگ کس سے کرنا ہے' ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ہند کے خلاف حیدر آبادی فوجی طاقت متحکم رہے۔ جب لا یق علی نے وز ارت سنجالی تا خیر سے ہی اضوں نے اسلحہ سازی کے تین کارخانے وز ارت سنجالی تا خیر سے ہی اضوں نے اسلحہ سازی کے تین کارخانے وز ارت سنجالی تا خیر سے ہی اضوں نے اسلحہ سازی کے تین کارخانے وز ارت سنجالی تا خیر وع ہونے تک بہ مشکل ڈیڑھ ہزار رائفلیں بنیں جو درجن رائفلس تیار ہونے لگیں ۔ جنگ شروع ہونے تک بہ مشکل ڈیڑھ ہزار رائفلیں بنیں جو رضاکاروں میں تقدیم کی گئیں ۔ دوسراکارخانہ رسالہ حبوش خیریت آباد میں تھا جواشین گن اور کارتوس کے بیتل کے خول بنا تا تھا۔ قریب تین ہزارگن اس کارخانہ میں تیار کئے گئے ۔ تیسراکارخانہ قادر باغ فرسٹ لانسرز میں تھا جہاں رائفلس کے کارتوس کا مسالحہ بنایا جاتا تھا۔ حملے تک وقت اتنائم تھا کہ کوئی قابل کھا ظاور اہم اسلحہ تیار نہ ہو سکا۔

تقسیم ہند کے بعد سے حملہ تک حیدرآ بادفوج کی طاقت حسب ذیل تھی:

- (۱) با قاعدہ تربیت یافتہ فوج کی تعداد (۲۲) ہزار جس کے پاس جدیدترین اسلحہ، (۲۵) پونڈ کی بھاری تو پیں اور (۳) بکتر بندر تمنٹس تھیں۔
- (۲) بے قاعدہ فوج (۱۰) ہزار جن میں سے (۲۵) فیصد ملکے ہتھیاراور باقی کے پاس مزل لوڈنگ بندوقیں تھیں۔
- (۳) عرب فوج کی تعداد (۱۰) ہزار اور ان کے پاس بھی بے قاعدہ فوج کی طرح ملکے ہتھیار اور مزل لوڈنگ بندوقیں تھیں۔
- (۴) پولیس اور کشم فورس کی تعداد (۱۰) ہزارتھی جن کے پاس جدید ترین رائفلس اور اسٹن گن تھ
- (۵) رضا کاروں کی تعداد (۲) لا کھ ہے متجاوز تھی جن میں سے صرف (۲۰) فیصد راکفلوں، بندوقوں اور پستولوں سے لیس تھے اور باقی نیز ہے، تلوار اور مزل لوڈ نگ گن رکھتے تھے۔ عرب فوج خزانوں کی حفاظت کے لئے متعین تھی۔ پولیس اور سٹمس فورسس سے جنگی کام

حیدرآ بادی فوجی طاقت بڑھانے میں وہ تو جہنیں دی گئی جس کی کہ شدید ضرورت تھی۔
خاص کر نظام اور ان کے صدور اعظم غفلت مجر مانہ کے مرتکب ہوئے ۔ نواب چھتاری اور خاص کر
مرمز المعیل کا دور دفاعی امور پر فیصلہ سازی کے لئے اہمیت رکھتا تھا۔ نواب چھتاری چاہتے تو بہت
مجھ ہوسکتا تھا۔ سرمرز المعیل ، حکومت ہند کے موافق الذہن ہونے کی وجہ سے فوجی طاقت کے
اضافہ کے لئے اہم موقعوں سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ آخر دور میں لایق علی نے اس جانب کچھ کام کیا
لین کوئی قابل لحاظ فوجی طاقت میں اضافہ ہوا۔

ابیامحسوں ہوتا ہے کہ ساری توانیاں سمجھوتے کے لئے بحث ومباحث ، حق اور قانونی واؤن چ رصرف کی گئیں اور رزم آرائی سے بیخے کی کوشش کی گئی۔ سمجھوتہ ہی ان کے پیش نظر تھا۔ حکومت ہند اس کمزوری سے واقف ہو چکی تھی اس لئے اس نے حید رآباد کو اس میں اُلجھائے رکھا۔ ہا وجود کمزور نو جی طاقت کے لایق علی کا بیا ندازہ صبح تھا کہ پچھ ہفتوں تک مدافعت کی جاسکتی تھی چوں کہ فوج میں جوش اور بہا دری موجود ہے۔ اس لئے جنگ کو پچھ ہفتوں تک طوالت دے کر سکیورٹی کونسل کی مداخلت کے لئے کوشش کی گئی۔ لیکن العیدروس کی نااہلی اور بے وفائی مقصد کے

حصول میں مانع رہی۔

نہیں لیا جاسکتا تھا چوں کہ آھیں جنگ کی تربیت نہیں تھی۔البتہ (۷) ہزار سرحدی پٹھانوں کو جنگ کے وقت بلایا گیا تھا جوسر حدات پر جنگ میں رہے۔اس طرح سے قریب (۳۰) ہزار بشمول (۷) ہزار پٹھانوں کی فوج تھی جو جنگ کے کام آسکتی تھی۔اس کے پاس نہ ہوائی حملے اور ہوائی حملہ کے دفاع کے انتظامات تھے۔نہ ٹینک تھے نہ اپنٹی ٹینک اور نہ اپنٹی ایر کرافٹ اسلح تھا۔

رضا کار فوجی کارروائی کے قابل نہ تھے اور نہ اٹھیں جنگی تربیت تھی جو جنگ کے دوران کام آسکتی تھی ۔ البتدان سے امن وامان کا کام لیا جاسکتا تھا۔ بیر رضا کار فوج کے تحت نہیں تھے بلکہ قاسم رضوی کی راست کمانڈ میں کام کرتے تھے۔ جوش جہا د سے معمور سرحدات پر بڑی تعداد میں وطن کو بچانے کی خاطر نکل پڑے تھے۔

اس کے برخلاف ہندوستان کے پاس تین لاکھ کی بہترین تربیت یا فتہ زمینی اور ہوائی فوج تھی ۔ طیاروں ، بکتر بند گاڑیوں ، تو پول اور جدید ترین اسلحہ سے مسلح فوج تھی جس کی بڑی تعداد حیدرآ باد پر جملے کے لئے جھونک دی گئ تھی ۔

کی انگریز جرنیل نے العیدروس کی تعریف کے بل باندھتے ہوئے کہا تھا کہ معمولی ہونی ہوئے کہا تھا کہ معمولی ہونی ہوئی فوج کا مقابلہ کرسکتا تھا۔ اسی وجہ سے اور قاسم رضوی کے رشتہ کے بھائی ہونے کے ناطے بڑا اعتباد قائم ہوگیا تھا۔ جب کہ برطانیہ اور ہندوستان کی فوج کے بیشتر اعلیٰ عہد یدار خوب واقف تھے کہ بیٹائل اور نا قابل بھر وسے فوجی ہے۔ حیدرا آباد کی فوج بھی اس سے خوش نہیں تھی۔ فوج مائٹین کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ایک عادت تھی اور صرف تھم چلا ناجانیا تھا۔ سوشیل سرکلس میں گھومنا اور حالت نشہ میں رازوں کا افشاء کرنے کی عادت تھی۔ اس کی بیوی یہودن تھی۔ بعض ذرائع کے مطابق حیدرا آباد کی فوج کی تعداد اور فوج کے سارے رازاس خاتون کے ذریعہ ہندوستانی فوج کی مان کوئل گئے تھے۔ اس کے حیدرا آباد کی فوج کی طاقت کا جو پا ہور ہا تھا جب کہ نہ تو جنگی طیارہ تھا اور نہ ہوائی جملے کورو کئے کی تو بیں تھیں ۔ قاسم رضوی اور ان کے حلقوں نے غیرضروری تشہیر کی کہ بچاس بمبار کھیاروں کا ایر پورن ڈیو بڑن (Air Borne Division) حیدرا آباد کی جانب سے پاکستان میں رکھے جی بیں جوضرورت پڑنے نے براحم آباداور بمبئی پرجملہ آور ہوں گئے۔

#### مندوستان كافوجي حمله اور حيدرا بإدكاسقوط

ندا کرات اور مجھوتے کی تمام کوشٹوں کے اختیام کے بعد جوراستہ رہ گیا تھا وہ فوجی تملہ اور اس کی مدافعت تھا۔ ہندوستان چاہتا بہی تھا کہ اگر حیدرا آباد ہندوستان کی مرضی کے مطابق الحاق نہ کر ہے تو تملہ کے ذریعہ اسے زیر کرلیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ فوجی تیاری کا آغاز فیر وری ۱۹۲۸ء سے ہی کر دیا گیا تھا جب کہ ہندوستان کی جنوبی کما نڈ کے جزل آفر کما نڈکو حیدرا آباد پر فوجی حملہ کے منصوبہ کی تیاری کے احکام دیئے گئے تھے۔ منصوبہ بندی مارچ ۱۹۳۸ء تک مکمل کرلی گئی اور فوج کو حیدرا آباد کی تیاری کے احکام دیئے گئے تھے۔ منصوبہ بندی مارچ ۱۹۳۸ء تک مکمل کرلی گئی اور فوج کو حیدرا آباد کی سرحدوں کے اطراف متعین کر کے جزیات اور دیگر تفصیلات کی تحکیل میں مشغول رکھا گیا۔ فوجی حملہ کا ایک دوبار خود ماونٹ بیٹن نے مجھوتے کے گفتگو کے دوران صاف صاف اشارہ دیا تھا ادر کہا تھا کہ فوج حیدرا آباد کی سرحد کے اطراف متعین کردی گئی ہے جو تین گھنٹوں کے اندر سرحدوں میں داخل فوج حیدرا آباد کی سرحد کے اطراف متعین کردی گئی ہے جو تین گھنٹوں کے اندر سرحدوں میں داخل موسکتی ہوگا۔ یا گئی اور شد پدجانی و مالی نقصان ہوگا۔ جملہ کے لئے مندر جہنوعیت کی فوج کا انتخاب کیا گیا تھا۔

- (۱) ایک بکتر بند بر گیڈجس میں'' پونا ہارس'' تیسری کیولری اور ستھرویں ڈوگرہ رجنٹ کی نویں بٹالین ۔
  - (۲) ساتویں اِنفنٹری برگیڈجس میں تین انفنٹری بڑالین تھے
    - (۳) نویںانفنٹری ٹالین جن میں تین انفنٹری بٹالین تھے
      - (۷) مزیدتین انفیری بٹالین
  - ۵) فیلڈ آرٹیلری کے تین رجمنٹ بشمول ایک اینٹی ٹینک رجمنٹ
    - (۲) اٹھارویں کیولری کاایکٹروپ
    - (۷) ایک بکتر بند ڈویژن(HQI)محدایک بکتر بند برگیڈ

میجر جزل ہے۔ ین۔ چودھری کوڈویژن کی کمانڈوی گئی تھی اور برگیڈیرڈی۔ایس۔ورماکو
کمتر بند برگیڈی کمانڈوی گئی تھی۔ابتداء میں دومحاذ کھو لنے کامنصوبہ تھاایک شولا پورکی جانب سے جو
برا محاذ تھا دوسراو ہے واڑہ کی جانب سے نسبتا چھوٹا محاذ تھا۔ حیدرآ بادی پنچنے کے لئے یہ دومحاذ قریب
ترین تھے لیکن جملہ کے وقت قریب چھوٹے بڑے (۲۲) محاذ حیدرآ باد کے اطراف کھولے گئے تھے۔
وقع کی تھے۔ تعداد کا تو علم نہ ہوسکالیکن یہ (۲۰) اور (۲۰) ہزار کے پہتھی ۔فوج کوئین حصوں میں
وقع می تھی کیا گیا تھا۔ (۱) اقدامی فوج (Strike Force) انہدامی فوج (Sward Force) ایک محفوظ فوج (Rear کی محفوظ فوج (Vir Force) ایک محفوظ فوج (Rear کھالیکن دنیا کی آئے میں دھول جھو تکنے کے لئے
اس کو پولیس ایکشن کا نام دیا گیا تھا۔
اس کو پولیس ایکشن کا نام دیا گیا تھا۔

حیدرآ بادی کمانڈ کے مطابق سے خیال تھا کہ تملہ ۲۰ رستمبر سے بل نہ ہوگا اور پاکستانی ذرائج کے مطابق تملہ ۱۱ رستمبر کے درمیان جملہ کی اطلاع تھی۔ جزل چودھری کے ایک مضمون کے مطابق تملہ ۱۱ رستمبر کو طے پایا لین حیدرآ باد کی فوج کو دھوکہ میں رکھنے کے لئے ۱۵ رستمبر کا اعلان کیا گیا ۔ غالبًا قائد اعظم کے انتقال کی وجہ سے تا خیر کر کے ۱۳ رستمبر کو جملہ کیا گیا۔ شولا پور کی جانب سے بلدرگ کے کا د پرسب سے بڑا تملہ کیا گیا اس کے بعد و بے واڑہ کی جانب سے دوسرا بڑا تملہ شروع ہوا۔ ان ونوں کا ذوں پر قریب (۲۵) ہزار فوج اور (۷۰) شرمن ٹینک کو بمبار طیاروں کی مدد حاصل تھی۔ ویگر جملے جو مختلف محاذوں سے شروع کئے گئے سے وہ استے شدید نہ سے۔ اس فوجی تملہ کی تفصیل اور جزل العیدروس کی نااہلیت اور سازش کردار کی تفصیل لا لیق علی نے اپنی کتاب کی مصل کے جو معلوماتی اور انکشافات سے پر (۲۷) ابواب پر مشتمل ہے ۔ جس کا اُردو ترجمہ کتاب '' سقو طِ حیررآ باذ' سے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ (۲۷) کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ (۲۷) کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ س کے مطالعہ سے ساری تفصیلات مل جاتی ہیں۔ ان ہی انکشافات کا اختصاراً پیش کیا جاتا ہے۔

ل سقوط حيدرآباد شائع كرده دارالاشاعت مجل تغيير لمت حيدرآباد صفحه ٩٥

ع طراحدی آف حیدرآباد (Trajedy of Hyd.)

س شائع كرده دارالاشاعت مجلس تغمير ملت حيدرآباد

به حمله شال ہے اور نگ آباد، بربھنی ، عادل آباد ، جنوب میں را بچور ،منیرآباد ، جنوب مشرق میں وہے واڑ ہسے نلکنڈ ہ کی راہ اورمغرب میں شولا پور سے نلد رگ کی جانب تھا۔شولا پور نلدرگ کے محاذ برحملہ سب سے بڑااور اہم ترین تھااس کے بعد جنوب مشرق سے و جے واڑہ کی جانب سے نلگنڈ ہ کاذ کا حملہ تھا ہا تی حملے اوسط اور معمولی تھے۔مغربی سمت شولا بور کے محاذیر ہندوستانی فوج کی تیاریاں کافی عرصے سے جاری تھیں اور یہیں سے بڑے پیا نہ پر حیدرآ باد پر حملہ متوقع تھا۔ چنا نچاس محاذ برحیدرآ باد نے بھی دفاع کوزیادہ منظم کیا تھا۔متوقع راستہ کے مطابق ہندوستان کی فوج بلدرگ کے درہ سے گذرکر حیدرآ باد کا زُخ کرے گی ۔اس راستہ پر ایک بٹالین فوج چار (۲۵) بونڈی تو یوں کے ساتھ مدافعت کے انتظامات تھے۔نلدرگ کے قریب ندی پر جو پل تھا اس کو گرانے کا دوسرا منصوبہ تھا۔ پل کے پنچے سرنگ ( ڈائنامیٹ ) نصب کئے گئے تتھے۔ضرورت کے وقت صرف آگ لگانا(Fuse) باقی تھا۔ نوج جب اس راستہ کا رُخ کرے یا رُخ کرنے کے آثار پیدا ہوں تو بل کواڑا دینے کی ذمہ داری حیدرآ بادی فوج کے ذمہ تھی ۔اس درہ اور بل کے بعدعثان آ بادتک کوئی مدافعتی ا نظام نہ تھا۔ دوسراا ہم مدافعتی مورچہ لاتو رپر تھا تا کہ فوج اس راستہ سے بیدر کا زُخ نہ کرے۔ تو قع کے مطابق حملہ درہ سے ہوا اور ہندوستان کی فوج جب حیدرآ باد کی فوج کے نشانہ میں آئی تو (۲۵) کیونڈی تو پوں کے ذریعیڈیکوں کواُڑا دیا گیا۔قریب آٹھ ٹینک تباہ ہوئے اوراچھی خاصی ہندوستانی فوج تباہ ہوئی ۔انداز ہ کےمطابق قریب چھ یا سات سوفو جی مارے گئے ۔تباہی کے ساتھے ہندوستانی فوج واپس ہوئی اوراس کا ایک حصہ دالم نامی مقام کے طرف موڑ دیا گیا جہاں سے فوج ہمنا آباد کا رُخ اختیار کر سکتی تھی۔ دالم پر کچھ د فائل انتظام تھا تا کہ بردھتی ہوئی فوج کی رفتار کورو کا جاسکے لیکن ہندوستانی فوج ہمنا آباد کی طرف بڑھنے کی بجائے دوسرا رُخ اختیار کرتے ہوئے کلیانی بیدرروڈ کی راہ لی جوحیدرآباد کے لئے غیرمتوقع اور پریشان کن تھی۔ ہندوستانی فوج بعد میں سہ پہر کے قریب نلدرگ پر پھر حملہ آور ہوئی اور ہوائی حملہ کے ذریعہ نلدرگ یونٹ کو تباہ کر دیا۔ نلدرگ کے بل کوصرف ڈ ائنامیٹ لگانا تھا تا کہ بل گرجائے اور ہندوستانی فوج اس جانب سے داخل ہونے نہ پائے۔ حيدرآ باد کی فوج اس معمو لی اور اہم ترین کام کوانجام نید ہے سکی لیعنی مل کومنہدم نہ کرسکی اور ہندوستانی فوج کوآ سانی سے داخلہ دے دیا گیا۔فوج اس عظیم غلطی کی مرتکب ہوئی ۔اسی طرح سے شالی سرحد

TO BOMBAY + BOMBAY ANCE ARMYS IOURED COLUMNS IR FORCE INDIAN ARMIES-MY UNITS ARABIAN SEA GAL

واردھا پر بھی الیی ہی شدیڈلطی سرز دہوئی ۔واردھا کے ریلوے برج پر سے ہندوستانی فوج داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس ملی کوبھی ڈائنامیٹ سے اُڑا دینے کے انتظامات کئے گئے تھے۔ ڈائنامیٹ لگایا گیا تھااورآ گ لگانے (Fuse) کا کام ایک ریلوے انجینئر کے حوالے تھا۔ پیانجینئر یل ہے(۲)میل دور جا کرسوتار ہااوراس نے آگنہیں لگائی نیتجاً ہندوستانی فوج دندناتے ہوئے آ سانی ہے داخل ہوگئی۔جنوب مشرقی محاذ ہے بھی پیش قندمی کی خبریں آ رہی تھیں۔ دیگرمحاذوں ہے بھی اطمینان بخش خبریں نتھیں ۔ان حالات میں لا پتی علی نے آرمی ہیڈ کوارٹر کا جب مزید جائز ہ لیا تو حیرت اورافسوس کی انتہا نہ رہی ۔ آ رمی ہیڈ کواٹر پر وہ فوج کی پیش قندمی کا نقشہ اور انتظامات دیکھ کر حیرت زدہ ہوگئے کیلیانی بیدرروڈ جیسااہم مقام جس پر سے ہندوستانی فوج بلدرگ کے بعد پیش قدمى كررې تقى وەنقشە برموجودنىقى اورنە كمانڈراس سے داقف تھا۔ بيسۇك نئى بنا كى گئى تقى اور كچھەبى عرصة بل عوام کے لئے کھولی گئ تھی۔ ہندوستانی فوج اس سڑک سے واقف تھی اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اس کے لئے بنائی گئی تھی مواصلات کے لئے جوکوڈ استعال کئے جارہے تھے وہ وہ ہی قدیم تھے جو انگیز دں کے زمانہ سے حیلے آ رہے تھے جس سے حکومت ہند کی فوج واتف تھی اسی لئے ان کے سمجھنے میں اسے کوئی دشواری ندھی ۔میڈیکل سرویسس ،مواصلات ،فوج کوراشن پہنچانے ،اسلحہ، گولہ بارود اور دوسری اشیاء پہنچانے کا برابرا تنظام نہ تھا ۔کوئی منصوبہ بندی نہ تھی ۔حملہ کے دو دن بعد کمانڈراپیخ حواس کھو بیٹےا پر بیثان تھااور کمان کرنے کے قابل نہ تھا۔ان حالات میں لا بی علی آ رمی کمانڈ ہیڈ کواٹر میں بیٹے کرسارے انتظامات کرنے لگے اور کمانڈر لایق علی کے مشورہ اور رہنمائی کے بغیر کا منہیں کرنے لگا۔لایق علی کواس وقت اپنی غلطی کاشدیدا حساس ہوا کہ ہم نے اس نااہل اور سازشی کمانڈر پر غیرضروری اور حدیے زیادہ اعتماد کیا۔ان ہی کے الفاظ میں :

"I felt that my place now on was in the control room of the Army Head Quarters. There was no time to accuse any one for the neglect or folly. The real folly had been committed in placing undue faith in the capacity of the army Commander. There was no redress for it now."

وجے واڑہ کے محاذ سے پیش قدمی کی خبریں آرہی تھیں مغربی محاذتو مایوس کن تھا اس طرح سے ہرمحاذ

سے مایوس کن خبرین آرہی تھیں۔ حیدرآ بادی افواج مزاحت کی بجائے بیچھے ہٹائی جارہی تھیں۔ العیدروس سے جب یو چھا جارہا تھا تو کہدرہا تھا کہ جنگی نقطہ نظر سے جنگ کے محاذ کو تحضر کیا جارہا ہے تاکہ شہر حیدرآ باد کے قریب موثر مقابلہ کیا جا کر شکست دی جائے اس لئے فوجیں محاذ سے بیچھے ہٹائی جارہی ہیں۔ جہاں جہاں بھی ہندوستانی فوج سے مقابلہ ہوا ہندوستانی فوج کو شدید یدنقصان ہوا اور سخت مزاحت ہوئی لیکن حیدرآ باد کی فوج کو لڑایا ہی نہیں گیا۔ اس پانچے دن کی لڑائی میں فوجیوں کا جائی نقصان بہت کم رہا۔ حکومت ہند کے لگ بھگ آٹھ سوفوجی مارے جانے کی اطلاع تھی اور اس کے مساوی حیدرآ باد کے فوجی ہی مارے گئے ۔ تین دن بعد یعنی ۵ار متبر تک جب حالات بہت نازک مساوی حیدرآ باد کے فوجی ہندی کی امیل کی اور مناسب شرا لکھ پرسلے کی پیش کش کی ۔ پاکتان کو بھی ایسان کو بھی ایسان کو بھی گا۔ خاموثی اختیار کی اور پیش قدمی جاری رکھی۔ ایسان سے محمولة کروانے کے لئے ایجنٹ جنزل کرا چی کو ہدائیس دیں ۔ لیکن ہندوستان اب کہاں مانے گا۔ خاموثی اختیار کی اور پیش قدمی جاری رکھی۔

اس موقعہ پر رضا کاروں کے ایثار اور قربانیوں کا تذکرہ نہ کرنا احسان فراموثی ہوگی ۔ العیدروس نے ایک ہزاررضا کاروں کی مدوطلب کی تھی جو کسی خاص محاذ پر متعین کرنا چاہتے تھا۔وطن کی حفاظت کے حوالے سے قاسم رضوی نے بری جذباتی تقریری ۔رضا کاروں پر جوش جہاد چھا گیا۔ سر پر کفن با ندھے یہاں تک والدین کی اجازت لئے بغیر کالج کے طلباءاور دیگر فدائیان نکل پڑے۔ ۱۱۷ اور ۱۲ ارتمبر کو دارالسلام میں بڑا روح پرورمنظر تھا۔حریت کے جذبہ سے معمور محاذوں پر جانے ہزاروں جمع ہو گئے تتھے ۔انھیں لا ریوں میں بھر بھر کرمحاذ وں پر بھیجا گیا ۔ جذبہ حریت اور جوش جہاد ہے معمور معمولی ہتھیار جیسے بھر مار بندوق ، بر چھے ، بھالے اور تلوار لئے ہوئے ہندوستان کی سلح افواج کے مقابل نکل پڑے ۔ نہ تو انھیں فوجی تربیت تھی اور نہ محاذ پر جنگ آ رائی کا تجربہ۔ جب حیدرآ باد کی فوج العیدروس کے حکم سے پیچھے ہٹ رہی تھی بدرضا کارآ گے بڑھتے ہوئے ، برچھوں بھالوں سے دبابوں کی چین گرار ہے تھے یا پھر دبابوں کے سامنے لیٹ جارہے تھے۔ کہاجا تا ہے کہ قریب (۳۰) ہزار رضا کاروں نے اپنی جان آفرین وطن کی آزادی کے لئے قربان کی ۔ یہی نقصان اس معر کہ میں بڑا تھا۔ان کی بیقر بانی اور جذبہ حریت تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے ۔افسوس تو ان سور ماؤں پر ہے جنھوں نے بغیر کوئی منصوبہ کے ان معصوموں کوقر بان گاہ

يرچر هاديا۔

١٢ رستمبر كو نظام سے لا يق على نے ملاقات كى ۔ نظام نے دريافت كيا كەسكيور فى كۈسل كى کارروائی میں کتنی مدت لگے گی ۔لا بی علی نے کہا کہ کل تک کوئی اطلاع ممکن ہے۔نظام نے لا بی علی سے صاف صاف کہا کہ پاکتان کچھ مدد نہ کرسکا۔ سکیورٹی کونسل ابھی تک کچھ نہ کرسکی ، فوج نے بردا ہایوس کن مظاہرہ کیا اور ہندوستانی فوج بڑھتے ہوئے پائے تخت کے قریب پہنچ رہی ہے۔ میں اور میر ا خاندان بڑے خطرہ میں ہیں اب فیصلہ کاوفت آ گیا ہے۔اب صرف دو ہی راستے ہیں ایک پیر کرآ پ اورآ پ کی کا ببینمستعفی ہوجائے اورسارامعاملہان کےحوالہ کردیں تا کہ میں حالات کے لحاظ سے جو بھی معاملہ موز وں سمجھوں کرلوں ۔ دوسرا بیر کہ سنعفی نہ ہونے کی صورت میں نظام حکومت سے بے تعلقی کاعام اعلان کردیں گے تا کیموا قب اور نتائج کی ساری ذمہ داری ان کی حکومت پررہے۔لایق علی نے یو چھا کہ آپ کیا سیاس مجھونہ کرنا جا ہتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ حالات کے لحاظ سے جو بھی موزوں سمجھوں اینے اختیاری تمیزی سے فیصلہ کرنا جا ہتا ہوں ۔ نظام نے لایق علی سے کہا کہ جواب کل صبح (٩) بجے تک انھیں مل جانا جا ہے۔لایق علی نے لکھا ہے ایبامحسوں ہوتا ہے کہ ان کے اور نظام کے درمیان ایک بردہ ہائے رازتھا جوان سے چھیا یا جار ہاتھا اوراسی کے تحت عمل ہور ہاتھا جس سے انھیں بری تکلیف ہوئی عرض کیا کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے جواب انھیں بھیج دیں گے ۔ ذہن پر ہو جھ لئے لا بق علی اپنے دفتر گئے تا کہ کا بینہ کا اجلاس طلب کریں اور مستعفی ہوجائیں ۔اس دن محاذوں سے کوئی پریشان کن اطلاع نہیں آئی تھی۔

کار تمبرکوسی (۲) ہجر بلوے کے چیف نے لاین علی کوا طلاع دی کہ ہندوستانی فوج بی بی گرکے علاقہ میں داخل ہوگئ ہے اور وہاں سے حیدرآ بادی طرف بڑھر ہی ہے اور حیدرآ باد میں داخل ہونے چند گھنٹے درکار ہیں۔ لاین علی کواس اچا تک خبر پر بڑا تعجب ہوا اور وہ ہجھ گئے کہ شرقی محاذک کوریکل کی دفاعی فوج کا صفایا ہو گیا ہے اور ہندوستانی فوج نے رُخ بدل کر تکریکل جنگا کوں یا نارکٹ پلی بھونگیروالی سڑک اختیار کرلیا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے مغربی محاذکے دالم پر ہوا تھا۔ فوج کی رفتار سے اندازہ ہو گیا تھا کہ چاریا یا پانچ گھنٹوں میں فوج پائے تخت میں داخل ہوجائے گی۔ لایق علی نے صبح (۸) ہے نظام سے ملاقات کی اور آھیں مطلع کیا کہوہ مستعفی ہور ہے ہیں اور کیبنٹ

کوبھی مستعفی ہونے کامشورہ دےرہے ہیں۔وزراء کی کونسل ( کیبنٹ) کاا جلاس صبح ساڑھےنو بے منعقد ہوااوروزراء کی کوسل نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔اس فیصلہ کی اطلاع نظام کو بھیج دی گئی۔ کونسل کے اجلاس کے بعد جب لا اپن علی باہرآ ئے تو فوج کے بعض عہد یداروں نے بتایا کہ فوج کے خبررساں دیتے جو ہندوستانی فوج کی پیش فقد می کی خبر کی توثیق کے لئے بھیجے گئے تھے واپس آئے ہیں اوراطلاع دی ہے کنبر جھوٹی ہےاور ہندوستانی فوج کی الیم کوئی پیش قد می نہیں ہے۔ ہندوستانی فوج کوابھی کچھونوں کے لئے روکا جاسکتا ہے۔ کیکن لایت علی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ وہ مستعقی ہو سکے ہیں ۔ فوجی عہدیداروں کے آنکھ میں آنسو بھر آئے ۔جھوٹی خبر کے ذریعہ استعفیٰ حاصل کرنا بھی ایک سازش تھی۔استعفیٰ کے بعد نظام نے لایق علی کوطلب کیا تو انھوں نے دیکھا کہ العیدروس اور دین پار جنگ ہے مشاورت میں مصروف ہیں ۔ کے ۔ یم منثی سے ربط پیدا کرلیا گیا تھا اور مفاہمت کی راہیں تلاش کی جارہی تھیں ۔اس دن نظام نے ہتھیا رڈ النے کا اعلان کیا اور ایک نی کا بینہ کے \_یم مِنثی کے مشورہ سے قطعیت دی اور جزل چودھری کے پاس نئی کابینہ کی فہرست بھیجی ۔ ۱۸رستمبر کو ہندوستانی فوج کے سربراہ جزل ہے۔ ین ۔ چودھری حیدرآ بادی فوج کے کمانڈر کے ساتھ بلارم میں داخل ہوئے اور ہتھیار ڈالنے کی تقریب انجام یائی ۔ جزل چودھری نے نظام کی نئی کابینہ کومسر دکرتے ہوئے مارشل لا کااعلان کیااور حیررآ بادکوایئے قبضہ میں لےلیا۔اس طرح حیدرآ بادصرف(۵) دن کی فوجی کارروائی میں بغیرلڑے ہندوستان کےحوالے ہو گیا۔

ادھر حیدرآ باد کے مسلہ کے تعلق سے سیورٹی کونسل کے اجلاس کی تاریخ ۱۱ رستمبر کو مقرر ہوئی اور طویل بحث کے دوسری تاریخ ۲۰ راز نج ۲۰ راز کے ۱۲ مسلہ کو قبول کیا گیا اور مزید کارروائی کے لئے دوسری تاریخ ۲۰ رستمبر مقرر کی گئی چوں کہ ہندوستانی و فدوقت جا ہتا تھا۔ ابھی بحث جاری تھی کہ حیدرآ باو نے ہتھیارڈال ویٹے کاعجلت میں اعلان کیا۔

ارتمبر کولا یق علی نے ریڈ یو پر تقریر کی اور کہا:

'' ہند یونین کی فوجوں نے کوئی اطلاع دیے بغیر حیدرا آباد کے علاقہ میں کئی ست سے اقد ام شروع کیا۔ باوجود ہمارے محدود وسائل کے ہم نے مقد ور گھر کوشش کی لیکن بقید، پانچ دن کے تجربہ نے میہ تلایا کہ ہندوستانی افواج نے غیر معمولی کثیر تعداد میں عصری اسلحہ خصوصاً ٹینک، دبا ہے اور بمبار ہوائی جہاز وں کے ساتھ ایک ایسے پیانہ پرحملہ کیا جس کا بھی بیش از پیش اندازہ نہیں کیا جاسکتا ۔ آج لڑائی کے آغاز کا پانچواں ون ہے اور کئ مقامات سے ہم کو پیچھے ہٹنا پڑا مزید مقاومت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے معنی سوائے اپنی فوجوں کو کٹوا دینے کے اور پچھ نہ تھے اور آجا علی حضرت نے (۵) بج سے مطلع فر مایا ہے کہ ان کی (انڈین یونین کی) افواج بلام اور سکندر آباد میں داخل ہو سکتی ہیں اور نیز رہے کہ رضا کا رنظم موقوف کردی جائے گی۔'

لا یق علی کی تقریر ہے تبل قاسم رضوی نے ریٹر یو پر تقریر کرتے ہوئے کہا:

" جاؤمسلمانو ل! پنی بدسمی پرروؤ قوموں پراییادن آتا ہے .....تم نے بمیشہ بحثیت صدر مملکتی مجلس اتحاد المسلمین مملکت آصفیہ اسلامیہ، میری بات مانی ہے آج بھی تم کو بحثیت ،صدر مملکت مجلس اتحاد المسلمین مملکت آصفیہ اسلامیہ محم دیتا ہوں کہ اپنے ہتھیار واپس کردو ۔ تبدیل شدہ حالات کا مقابلہ کرو ۔ ہندوستان اپنی عظیم ترفوجی طاقت سے حیدر آباد پر تملہ کرر ہاہے جس کا ہم مقابلے تہیں کر سکتے۔"

(حيررآ باد كي عروج وزوال صفحه ٢٣٣ و ٢٣٥)

ان دونوں پر جتنا بھی واویلا کیا جائے کم ہے جب از نہیں سکتے تھے تو پھر جو تھم کیوں مول لیا؟

ہندوستان اپنے منصوبہ میں کامیاب رہا۔ وہ تو الحاق چاہتا تھا اور اگر الحاق نہ ہوتو بہزور طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے بھیدیوں نے ہندوستان کا کام آسان کردیا تھا۔ ہندوستان مذاکرات کے ٹیبل پرحق کے مقابل کھڑ انہیں رہ سکتا تھا اسی لئے گفتگو میں اُلجھائے رکھا تا نکداسے وہ سب رازجس کی اس کو ضرورت تھی مل جائے۔

حیدرآ باد کمزور تھالیکن حق پر تھااور دنیا سے یہ تو قع رکھتا تھا کہ وہ کمزوراور حق کی تائید کر بے گی۔طاقتور کو چبرواستبداد کی اجازت نہیں دے گی۔لیکن افسوس کہ دنیا میں بیاقد ارکہاں۔طاقتور نے ہمیشہ کمزور کو دبوچا اور دنیا تماشا ہیں رہی۔

۴ مراگست ۱۹۴۷ء کوحیدرآ بادی دفد نے جواس کےصدراعظم اوروزراء پرمشمل تھانظام کے ایک نوٹ کے ساتھ قائداعظم مجمعلی جناح سے ملاقات کرکے ان سے حیدرآ باد کے آزادر ہنے کے سلسلہ میں مشورہ لیا اور دریافت کیا کہ آزادر ہنے کے سلسلہ میں ان سے کیا تو قع رکھی جاسکتی ہے۔ اس مروآ بن نے صاف صاف کہا تھا بلکہ تحریراً بھی نظام کوا طلاع دی تھی کہ حیدر آباد کوآزادر ہنے کاحق ہے۔
یا تو آزاد رہیں یا ہندوستان سے الحاق کرلیں ۔ آزادر ہنا چاہیں تو شہیدوں کی طرح زندہ رہیں ۔ یا تو میدان کے غازی بنیں یا شہید ہوکر اپنانام اور مقام اسی طرح بلند کریں جس طرح حضر ہے حسین علیہ الرحمہ هی اور ٹیپو نے حق کے لئے بلند کیا تھا۔ مگر گیدڑی موت ندم یں ۔ نظام میں وہ شہیدی کردار اور این جدکی جذب سب مرک کہاں تھی ۔ حب زرنے یہ جو ہرختم کردیئے تھے۔ ان کے دوغلہ بن کی وجہ سے ساری قوم کوشر مسار ہونا پڑا۔

لا یق علی ان کی وزارت اور قاسم رضوی کی غفلت بلکه ناا ہلی تھی که رزم آرائی جیسے آخری زیست اور موت کے مرحلہ پرسارے کا سارا معاملہ ایک نااہل اور سازشی کما نڈر کے ذمہ کر کے مطمئن ہوگئے تھے۔ نااہلیت اور سازش کا لیقین جب آخری کھوں میں ہوا تو کما نڈر کوفوری تبدیل کر کے فوج کے دوسرے درجہ کے عہد یداروں سے بھی کام نہیں لیا گیا۔ایسانہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی بلکہ لایق علی نے لکھا کہ حالات کے لحاظ سے موزوں نہ سمجھا گیا۔ بات اطمینان بخش نہیں معلوم ہوتی۔

حیدرآباد کے زوال کی تاریخ جوبھی پڑھے گا وہ اسے خصی مفاد، دوغلہ پن، سازش اور نااہلی سے تعبیر کرے گا۔ ہندوستانی فوج نے رزم آرائی کے جو ہزئیں دکھائے۔ سازش نے اس کا استقبال کیا اس لئے ہندوستانی فوجی مبصروں کواس کامیا بی پرفتح و کامیا بی سے تعبیر کرنے میں پس و پیش رہا۔ چاہے جنگ لڑی جائے یا سازش سے فتح حاصل کی جائے تاریخ میں ہندوستان جارحیت کے بدنما داغ سے فی نہیں سکے گا۔

## نظام کی در پرده کوشش

ندا کرات کے اختیام سے قبل ماہ جون میں جب معاہدہ کے سلسلہ میں گفتگوآ خری مراحل طے کر رہی تھی حیدرآ بادی وفد کو ماونٹ بیٹن نے حکومت ہند کے فوجی منصوبے کی اطلاع اس انداز میں دی تھی کہ ہندوستانی فوج کوحیدرآ باد پر قبضہ کرنے سے کوئی طاقت روکنہیں سکے گی۔رضا کاراور نظام کی حکومت توختم ہوجائے گی لیکن نظام کی ذات کوکوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔اس کاواضح اشارہ تھا کے نظام کی جانب سے در باریوں کے ذریعہ یاحیدرآ باد کے ایجنٹ جنرل متعینہ دہلی (زین یار جنگ) کے ذریعہ پس پردہ کوشش ہورہی تھی کہ نظام کی ذات ، خاندان اور دولت کی حفاظت ہوجائے چہ جائے کہ حکومت ختم ہوجائے۔ در بار ،حکومت ہندیا کانگریس کے حق میں تھااوراس کی توسط سے نظام کی حفاظت کے لئے کام کرنابعیداز قیاس نہیں تھا۔ اِسے مسلم مملکت سے دلچین نتھی۔ جب مذاکرات ١١ رجون كونا كام ہوئے تو حضور نظام نے در بردہ سرمرز ا آملعیل كواستعال كيا تا كہكوئي صورت نكل آئے۔ کیکن ان کی کوشش جب طشت از بام ہوئی تو نظام نے حیب سادھ کی اور مرز التلعیل کی کوشش کو ان کی شخص کوشش کا نام دے کربدنا می سے بچنا جاہا۔اس کے بعد حیدرآ باد کاسیاسی مطلع زیادہ تاریک ہونے لگا اور نظام نے محسوں کیا کہ حیورآ باد کا باقی رہنا مشکل ہے تو کے۔ یم نیٹنی کا سہارا لے کراپٹی ذات، خاندان اور دولت کی حفاظت کی کوشش کی ۔ یہ بھی کہا گیا کہ بادشاہ ڈوبتی کشتی کوچھوڑ کراپنی حفاظت کا انتظام کرلیں تو اس میں قباحت کیا ہے۔نظام ایک مطلق العنان طاقتور بادشاہ تھے۔ان دنوںا گرچیجلس اتحاد المسلمین اور قاسم رضوی کاسیاسی دبد به برا تھالیکن و ہان کے دبا وَاور چنگل میں کینے ہوئے نہ تھے۔وہ اس نازک وقت پر بھی اتنی طاقت رکھتے تھے کہ آ زادانہ اور اپنی مرضی کے مطابق فیصله کرسکتے تھے۔ چنانچیان آخری ایام میں ماونٹ بیٹن نے اپنے پریس ا تاش کیبل جانسن کو حیدرآ باد بھیجا تا کہ حالات کا صحیح علم ہو سکے ۔ کمپیل جانسن نے نظام سے بھی ملا قات کی اور گھوم کر

حالات کا جائزہ لے کر جور پورٹ دی تھی اس میں لکھا تھا کہ نظام ، مجلس یا قاسم رضوی کے چنگل میں نہیں ہیں۔ وہ اب بھی مقتدر ہیں اور آزادانہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ندا کرات جن اُمور پر پوٹو نے وہ حیدر آباد کا بیاصرار تھا کہ مالی ، معاشی ، تجارتی آزادی اور ثالثی کی مراعات دی جائیں حکومت ہند نے ان سب سے اختلاف کیا تھا۔ اس وقت حیدر آباد (نظام ان کی کا بینہ اور مجلس) اپنی آزادی کے ایک بڑے حصہ کو حکومت ہند کے حوالے کرنے تیار ہوگیا تھا نظام ان جزیات کو بھی حکومت ہند کے والے کرکے راست الحاق کر لینے کا جرائت مندانہ اقد ام کر لیتے حیدر آباداس بڑے سانحہ سے نہ گذرتا۔ نظام کا مقام اور دولت بھی محفوظ رہتی اور مسلمان بڑے پیانہ پر تباہ نہ ہوتا۔ غالبًا عداری کا بدنماداغ سرعام لگنے کے خوف نے ایسا کرنے نہیں دیا۔

۸ار تمبر کوجب ہندوستانی فوج نے حیدرآ بادیرِ قبضہ کیا تو عام رواج کے مطابق شکست خور دہ بادشاه کوحراست میں لیاجا تا اور ساری دولت مال غنیمت بنائی جاتی ننه تو نظام گرفتار کئے گئے اور ندان کی دولت پر قبضہ کیا گیا۔ لا این علی ان کے وزیر ادرعوا می نمائندوں کوحراست میں لیا گیا۔مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔لوٹا گیا اور تباہ و تاراج کیا گیا مگر نظام ہرلحاظ سے محفوظ رہے \_آ خراس کی وجہ کیاتھی؟ اس کی وجہان کی دولت تھی۔نظام ہاقی تھے لیکن ملٹری راج تھا۔ملٹری گورنر نے اپنے خط مورخہ کم فبروری ۴۹ ء کے ذریعہ چندشرا لکا پیش کیں جن کو بعد میں ایک مقدس معاہدہ میں تبدیل کیا گیا جن کے فریق حکومت ہنداور نظام تھے۔نظام نے اس معاہدہ کو قبول کرتے ہوئے ایک کثیر رقم قرض کے نام سے دی۔اس معاہدہ کے ذریعہ نظام اوران کے اہل خاندان کوان کے سار بے خصی اعز ازات، مراتب اور خطابات جوآ زادی ہے قبل تھے باقی رکھے گئے اور انھیں اندرون وبیرون ملک استعال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اُٹھیں بھی دیگرریاستوں کے سر براہوں کی طرح جیب خاص کی سالا ندرقم (۵۰) لا کھرو بے تاحیات مقرر کی گئی۔ان کے بعدان کے جانشینوں کے لئے بھی گنجائش پیدا کی گئی (۲۵) لا که روپیځ محلات کے اخراجات، ۲۵ لا که روپیځ معاوضه صرفخاص اورشنر اد ب بشنر ادیوں اور پوتوں وغیرہ کے لئے (۲۵) لاکھ رویعے ویئے کی طمانیت دی گئی۔اس طرح سے سالانہ ایک کروڑ (۲۵) لا كھروپٹے دینے كا اقر اركيا گيا۔لیكن نظام كوسالا نہ تا حیات (۲۵) لا كھرو پئے ہى ادا

نظام کے قیمتی جواہرات اور دولت کے بڑے حصہ کو یہ کہہ کر حکومت ہند کے خزانے میں

داخل کیا گیا کہان کی حفاظت کی جائے گی ۔ آج تک بھی میٹمتی جواہرات اور دولت واپس نہ ہو تکی۔

مسلمانوں کافتل عام ہوااوروہ تباہ و تاراج ہوئے۔ کیانظام نے بھی ان کی بربادی کانوٹ لیا۔ کیاا یک

ٹرسٹ کے ذریعہ معمولی رقم سے چند کی اشک شوئی کرنا کافی ہے۔ کیا ایک معتد بہ حصہ دولت ان کی

فلاح اورزخم مندل کرنے وقف نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیا اس بیش بہا دولت سے ان کے لیے تعلیمی ،

معاثی اور دیگر فلاحی ادارے قائم نہیں کئے جاسکتے تھے نہیں نظام کی دولت کا حقدار ہندوستان تھا۔

نظام بہر حال ہر لحاظ سے محفوظ رہے۔ کیکن ان پر جان دینے والے اور قربان ہونے والے

| i | b | d | ď |
|---|---|---|---|

| , | ı | y | • |  |
|---|---|---|---|--|
| ٦ |   |   |   |  |

### سكيورنى كونسل مين حبيراآ بإدكا مسئله

حکومت حیدرآ بادنے کاراگست ۴۸ء کوحکومت ہند کواطلاع دی کےمعاہدہ انتظام جاریہ کی خلاف درزیاں ،معاشی نا کہ بندی ،سرحدی شورش اور حکومت ہند کی فوج کا حیدرآ بادی سرحدوں میں داخل ہونا حالات کو بگاڑنے کے موجب ہے اور امن وا مان کوخطرہ لاحق ہوگیا ہے اس لئے سکیورٹی کوسل سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے تا کہ تناز عات سکیورٹی کونسل کی مدد سے طے یا جا کیں اور دونوں ممالک کے تعلقات خوشگوار ہیں۔۲۱ راگست کومعتمد اُمور خارجہ ظہیر احد کی دسخط سے سکیورٹی کونسل میں مسلہ پیش کیا گیا۔حکومت نے ظہیراحد کو نامز د کیا۔سیکورٹی کونسل میں ۲۷راگت کومسکلہ پیش کرنے کی اطلاع مل گئی ۔اس دوران۲۳ را گست کو حکومت ہند نے حیدرآ باد کواطلاع دی کہ ہیہ معاملہ ہندوستان اور حیدرآ باد کا گھریلو ہے اور ہندوستان بین الاقوا می قانون کے تحت حیدرآ باد کو سکیورٹی کونسل سے رجوع ہونے کاحق تتلیم نہیں کرتا یا کوئی بیرونی جماعت ان دونوں مما لک کے معاملہ میں تصفیہ کرنے کے لئے مداخلت نہیں کرسکتی ۔ غالبًا اس واقعہ کے بعد حکومت ہند نے حملہ کرنے کے انتظامات تیز کردیئے تا کہ سکیورٹی کونسل کی مداخلت سے قبل ہی حملہ کرکے قبضہ کرلیا جائے قاسم رضوی نے بھی یہی قیاس آ رائی کی تھی جو تھے خابت ہوئی ے حکومت حیدر آ باد نے معین نواز جنگ کی سر کردگی میں ایک وفد نامزد کیا جن میں عبدالرحیم وزیر، شیام سندر قائد پست اقوام ،سری پت را وَ ہا کی کورٹ جج اورمیرنواز جنگ ایجنٹ جز ل متعینه لندن ارکان تھے نظہیر احمد کواس وفد کاسکریٹری نامز د کیا گیا۔ سفراورزرمبادلہ کی وقتوں کی وجہ سے وفد کے نکلنے میں تاخیر ہوئی معین نواز جنگ شیام سندر کے ساتھ ۱۰ ارتتبر ۴۸ ء کوکرا چی پنیچ جب کہ دوسرے ارکان نکلنے والے ہی تھے کہ قائداعظم کا انقال ہو گیااور ۱۳ ارتمبر کو ہندوستان حملہ آور ہوا تو باقی کے ارکان جانہ سکے۔

معین نواز جنگ،شیام سندر کے ساتھ ۱۳ ارتمبرلندن پنچے اور دوسرے دن اولین فلائیٹ سے

پرس گئے جہاں سکیورٹی کونسل کا اجلاس ہونے والا تھا۔ پیرس پینچنے کے ساتھ ہیم معین نواز جنگ نے سکیورٹی کونسل کے کارگذارسکریٹری سے ربط پیدا کیا اور ضروری کاغذات داخل کر دیئے اور ہندوستان مے حملہ کی وجہ سے فوری ا حلاس طلب کرنے کی درخواست کی ۔جس کے نتیجہ میں جلد از جلد تاریخ ۱۸ رحتمبر مقرر ہوئی فے مہیراحمہ پہلے سے ہی موجود تھے۔اہم معاملہ حیدرآ باد کا مسکلہ سکیورٹی کونسل میں قبولیت کا تھاچوں کہ حیدرآ بادا قوام متحد ہ کاممبر نہ تھا۔ قاعد ہ ۳۵ (۲) *کے تحت سکیور*ٹی کونسل کوغیرممبر کے معاملہ کوبھی قبول کرنے کا اختیار تھا۔اس دفعہ کے تحت مسئلہ پیش کیا گیا اورضروری کارروائی کی درخواست کی گئی۔سروالٹر مانکٹن کی وجہ ہے لندن میں چندا ہم قانون دانوں کی مدد بھی مل گئی تھی۔ معین نواز جنگ نے مسلہ کو بڑی خو لی ہے پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے الحاق کے لئے بڑےاو چھےطریقے اختیار کئے ہیں ۔ان کی تفصیلات بتاتے ہوئے فوجی حملہ کی تفصیل پیش کی اور کہا کہ کس طرح مسلح افواج کو بڑے پہا نہ برز مینی اور ہوائی حملوں کے لئے استعمال کرے خون آ شام بازارگرم کیا گیااور حیدرآ باد کے وجود کوخطرہ میں ڈال دیا۔سکیورٹی کونسل ہےا بیل کی کہوہ امن عالم کوقائم رکھنے اور جارحیت کورو کنے کی ذمہ دار ہونے کے ناطے اس کا فرض بنتا ہے کہ حملہ کورو کے اور فریقین میں باعز تسمجھوتہ کرواد ہے معین نواز جنگ کی تقریر بڑی موثر تھی اور اکثر اراکین حیدرآ باد کے حق میں آ گئے تھے۔ان کے جواب میں ہندوستان کے نمائندہ سرراماسوا می مدلیار نے ایک مخصری تقریر کی اور حیدرآ باد کی آزاد حیثیت کوچیلنج کرتے ہوئے مسئلہ پرغور وفکر کرنے کے لئے ۲۰ رحمبرتک وقت مانگا۔ سکیورٹی کونسل نے (۳) کے مقابل (۸)ارا کین کی اکثریت سے حیدرآ باد کے معاملہ کو قبول کیا اور مزید بحث ۲۰ رسمبر مقرر کی نین اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا اور کسی نے مخالفت نہیں کی ۔ ہندوستان حملہ آور ہونے کی حیثیت سے جرم کی مدا فعت نہ کرسکا اور کسی ملک نے بھی ہندوستان کا ساتھ نہ دیا۔اییامحسوں ہوتا ہے کہ حیدرآ باد کا وفید درخواست کی قبولیت برزیادہ زور دیتار ہااور جنگ بندی کی تحریک پیش نہیں کی ۔ جارحانہ اقد ام کورو کئے کے لئے جنگ بندی پراصر ارکیا جاتاتو کوئی وجہ ندتھی کہ منظور نہ ہوتی ۔اگر سلامتی کونسل کے ارکان کو کاغذات کا مطالعہ اور صلاح مشورہ کے لئے وقت درکارتھا تو جارحانہ اقدام کورو کئے کے لئے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے۔ ١٦ر تتمبر کو جنگ کی حالت بری نازک تھی اور حیدرآ بادی وفد موقتی اقدامات کرنے میں ناکام رہا۔ مزید برآں مذا کرات کے انقطاع کے بعد مقدمہ دائر کرنے میں تین ماہ کی تاخیر کی گئی ۔ تاخیر نہ کی جاتی تو اس مدت میں ضروری اقد امات کئے جاتے اور حکومت ہند کواس کے منصوبہ میں کامیا بی سے رو کا جاسکتا تھا ۲ ارستمبر کوحیدرآ باد کے سب ہی محاذوں سے اطمینان بخش خبریں نتھیں اور فوجیں جس تیزی ہے پیش قدمی کررہی تھیں ان حالات کے پیش نظر وفد کو ۲۰ رستمبر سے پہلے سکیورٹی کونسل کی طلبی کا مطالبہ کرتے ہوئے ضروری کارروائی کرنے کی ہدایتیں دی گئ تھیں ۔ وفد بڑی تگ و دو کر کے ایم جنسی (Emergency) کے تحت جلد از جلد اجلاس طلب کرنے کی کوشش کی ۱۸رتمبر اجلاس کا انعقاد طے پایا کیکن اس ہے قبل یعنی کارتمبر کوحیدرآ باد نے ہتھیار ڈال دیئے اور ۱۸رہمبر کوحیدرآ باد یر قبضہ کیا گیا۔ کا سمبر کو ہندوستانی فوج کے بی بی تکرعلاقہ میں پہنینے کی غلط اطلاع دے کر جو دھو کا دیا گیاوہ ہندوستان کے لئے بڑا کارآ مد ہوا۔اگرید دھوکہ نہ ہوتا اور چند دن تک فوج سے مزاحمت جاری رہتی تو ممکن تھا کہ ۱۸رستمبر کوسکیورٹی کوسل میں کچھے نہ کچھ کارروائی ہوتی ۔اسی دن نظام نے سکیورٹی کونسل ہے حیدرآ باد کے مسئلہ کووا پس لینے کا تار دیا۔اب حالات میں بڑا فرق آ گیا تھا۔ حیدرآ باد کے وفد کے لئے رہی سہی اُمید بھی جاتی رہی اور مقررہ تاریخ کے مطابق یعنی ۲۰ رسمبر کو اجلاس ہوا تو صدر نشین نے حیدرآ بادی نمائندہ سے اخباری اطلاعات کے مطابق حیدرآ باد کا مسلہ واپس لینے پر تبصرہ کرنے کے لئے کہا توظہیر احمد نے کہا کہ انھیں ایسا کوئی تار وصول نہیں ہوا ہے۔را ماسوا ی نے جوابا کہا کہ ہندوستانی فوج ۸ ارتتمبر کوحیدرآ بادیر قابض ہوگئ ہے اور نظام کا تارحیدرآ بادر یجن جزل کے نام تھا اور حیدر آباد کا مسئلہ واپس لینے کے لئے کہا گیا تھا اور وہ تاران کے توسط سے روانہ کیا گیا تھا۔ حیدرآ بادی وفد سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے بہ تارانھیں نہیں دیا گیا۔ ہندوستان کے وفد نے حیدرآ باد کے مئلہ کی اہلیت پراعتراضات کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآ باد کے حالات نہایت خراب ہوگئے تھے اورامن وامان باتی نہیں تھااس لئے ہندوستان کو مدا خلت کرنا پڑا۔امن وامان قائم کرنے کے بعد حیدرا آباد کے عوام کوان کامستقبل طے کرنے کا موقع دیا جائے گا اور حالات کے معمول پر آتے ہی ہندوستانی فوج واپس ہوگی ۔ بیاقوام عالم کےسامنے ایک جھوٹ اور فریب تھا۔ بین الاقوام ہے کیا گیاوعدہ آج تک بھی تھیل نہ یایا۔ ارجنٹائن کے نمائندے نے سکیورٹی کوسل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی مجہولیت

برخوب لےدے کی اور کہا کہ کمزوراقوا م کوظلم واستبداد ہے بچانے امن وا مان کویقینی بنانے کااس کا جو فریضہ ہے وہ اس میں ہمیشہ نا کام رہی ۔ بحث کے لئے تاریخیں بدتی گئیں اورمسلہ بحث ومباحث کی نذر ہو گیا۔ بالآ خر ۱۹ ام کی ۱۹ ۳۹ء کو پاکتان کے وزیر خارجہ مسٹر ظفر اللہ خاں کی کوشش ہے بحث ہوئی مسٹرظفر اللہ خاں نے جو تاریخی تقریر کی وہ سکیورٹی کونسل کی چند بہترین تقریروں میں سے ایک تھی ۔ مفاہمت ، قانون استدلال اورمنطق کے زور سے قانون آزادی ہندے۱۹۴۷ء کے بعد سے سقوط حیدرآ باد تک کے واقعات کو بڑی خوبی سے پیش کیا گیا ۔مسٹر ظفر اللہ خاں نے کہا کہ فوج کشی کے ذریعہ ہندوستان حملہ آ در ہوا ،حیدر آباد میں لا قانونیت کو ہوا دی ،سرحدی ہنگاہے کئے ،معاشی نا کہ بندی کی اور دیگرتخ بی کارروائیوں کے ذریعہالحاق کے لئے مجبور کیا گیا۔الحاق نہ کیا تو '' پولیس ا یکشن' کے جھوٹے نام سے حملہ آور ہواادر نوجی حکومت قائم کر کےنسل کشی اورانسانیت سوزمظام کئے ہندوستان کو دنیا اور اقوام متحدہ میں ظالم اور جارح ثابت کیا ۔ بیدوستاویزی ثبوت ہندوستان کے خلاف آج بھی سکیورٹی کونسل کی زینت بنا ہوا ہے تا کہآنے والی نسلیں ہندوستان کی جارحیت اور بربريت كامطالعه كرشكيل ـ ہندوستانی وفعہ کے سربراہ سربینگل این را وَان حقیقتوں کوجیٹلانہ سکےاورظفر الله خال کے سامنے بے اثر رہے۔

آج تک سکیورٹی کونسل میں بیر مسئلہ تصفیہ کے لئے پڑا ہوا ہے۔حال ہی میں (اپریل ۲۰۰۰ء) اقوام تحدہ جانے کا اتفاق ہوا تو اس مسئلہ کا وجود و لیسی ہی پایا جیسا کہ جونا گڑھاور کشمیر کا ہے۔

# رضا كار

رضا کاروں کو انگریزی میں والنثیرس کہتے ہیں جو ہر جماعت کے لازم جز ہوتے ہیں جن کے ذریعی تنظیموں کے کاروبار چلائے جاتے ہیں ۔ کانگریس ،مسلم لیگ اور دیگر تنظیموں میں رضا کار رہے ہیں تح یک آزادی میں رضا کار کانگریس اورمسلم لیگ میں نمایاں حصہ لے چکے ہیں تح یک ستیرگرہ ان ہی کی ذریعہ پخیل یاتی تھی ۔ رضوی صاحب کے نام کے پہلے حروفوں کو جوڑ کران کے ہراول دستہ کی حیثیت دے کر ہندوستان اور باہرا سے خوب شہرت دی گئی ۔رضا کار (والنثیر س)مجلس اتحادامسلمین میں کوئی نئی چیز نہیں ۔ بہادریار جنگ کے زمانہ سے ہی رضا کاراتحادامسلمین کا ایک اہم جزاورروح رواں تھے۔ ہرشاخ میں رضا کاروں کو نیم فوجی انداز میں تیار کیا جاتا تھا۔ باضابطہ رجسر رکھا جاتا ۔ فوجی یو نیفارم، پریڈ، ورزش، یا نچے وقت کی نماز اور روز تین کلام یا ک کی آیتوں کی تلاوت لازم تقمى \_ان شرا لَطَ كُوا گر بِورانهِين كميا جا تا تو افسر متعلقه مناسب سز ابھى ديتا تھا \_اسلحه ميں بھر ماربندوقيں تھیں جن کے رکھنے کی اس وقت عام اجازت تھی مجلس کے سالانہ اجتماعات کے وقت رضا کاروں کے کیمپ قائم ہوتے اور پر چم آصفی کوسلامی دیتے۔دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جب حیدرآ باد کی فوج جنگ میں مصروف تھی تو ملک میں امن وامان قائم رکھنے کے لئے اس نیم عسکری تنظیم سے مدد لی گئی۔۱۹۴۰ء میں خاکسارتحریک کو کیلئے کے لئے جب حکومت نے رضا کارانہ تنظیموں پریابندی عائد کی تو اس پرحیدرآ بادیس امتناع عائد کیا گیا۔ یو نیفارم سننے اور پر ٹیکرنے پر جب پابندی ہوئی تو بہادریار جنگ نے یو نیفارم کوترک کردیا اور پریٹر کی بجائے ورزش کی جانب تو جہ دے کرعسکری تنظیم کے کردار کو باقی رکھا۔ بہا دریار جنگ خود بھی رضا کارتھے بلکہ بڑے سرگرم۔ یو نیفارم سینتے ہوئے پریڈ میں شامل رہتے ،سالا ر کا حکم بجالاتے اور کسی معمولی لغزش پر سالا رسز ا دی تو چلچلاتی دھوپ میں سالارکے حکم کی تنجیل کرتے تا کہ نو جوانوں میں جذباطاعت ِامیر پیداہو۔اس طرح سےایے عمل ہے رضا کارتنظیم میں روح پھونکی اور ڈسپلن پیدا کیا۔

کانگرلیس کی پالیسی دلیی ریاستوں کے آزادر ہنے کے خلاف تھی۔وہ دلیی ریاستوں کے وجود کوختم کر کے ہندوستان میں ضم کرنا چاہتی تھی۔ دفعہ (۷) قانو ن آ زادی ہند کے تحت حیدرآ باد نے اارجون ١٩٩٧ء کوآ زادی کااعلان کیا تو مخالف حیدرآ با دخریکین آ ربیساج ، ہندومہاسجااور کانگریس نے حیدرآ باد کی آ زادی کے خلاف حیدرآ باد کی سرحدات پراورخودا ندرون حیدرآ باد تخ یبی کارروائیاں شروع کیس اور امن میں خلل ڈالنے لگیں ۔شورش قتل و غارت کا لامتنا ہی سلسلہ شروع ہوا تا کہ حیدرآ بادکوہندیونین میں شریک کیا جائے ۔سرحدی شورشیں قبل وغارت گری اورامن شکن سرگرمیوں كاانىداد حكومت حيدرآ باد كافرض ہو گيا تھا۔سرحدوں پررہنے والی رعایا (ہندوومسلم )پریشان تھی اور گاؤں چھوڑ کرمحفوظ مقامات پرمنتقل ہونے گئی تھی ۔عوام اورسرحدات کی حفاظت ایک اہم مسّلہ بن گیا تھا۔حیدرآ بادی طویل سرحد کوئی دو ہزارمیل پرمحیط تھی۔قاسم رضوی نے فوری حکومت کوتو جہ دلائی کہ فوری انتظامات کئے جائیں تا کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہواورامن وامان متاثر نہ ہو۔ نا کافی فوج اور پولیس اور پوری طرح ہے سلح نہ ہونے کی وجہ ہے حکومت کے لئے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا خاص طور پرشال اورشال مغربی سرحدات پر جہاں کانگریس ،آربیساج اور ہندومہاسیا کے تعاون ہے امن شکن کارروائیوں میں ملوث تھی۔قاسم رضوی نے اس نازک صورت کو بھانپ کرمعاملہ کواپی جماعت سے رجوع کیا۔ حفاظت خوداختیاری (Self Defence) کامنصوبہ رکھاجس کومجلس نے قبول کیا۔اس منصوبہ کے تحت قدیم اور جدیدرضا کاروں کو مختصری ٹریننگ دی گئی اور تفصیلی ہدایتیں دی کئیں کہ س طرح سے کام کیا جائے ۔مقامی افراد کوساتھ لے کراٹھیں معمولی ہتھیار چلانے اور ڈرل کیٹریننگ دے کرحملہ آوروں سے مدافعت کے لئے تیار کیا گیا۔مقامی افراد کے پاس جوبھی ہتھیار تھے آٹھیں چلانے کی ٹریننگ دی گئی اور جو گن یا بندوق رکھنے کی حیثیت نہ رکھتے تھے آٹھیں برچھے ، بھالےاور تلواروغیرہ ذاتی حیثیت میں مہیا کر لینے کی ترغیب دی گئی۔قدیم رضا کاروں کواچھی ٹرینگ کے مقصد سے جہاں بھی اچھی ٹریننگ ہوتی تھی بھیجا جاتا ہتھیار چلانے اور ڈسپلین قائم رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ دالیسی پر بیتر بیت یافتہ رضا کارایخ اپنے مقامات پرمقامی آ دمیوں کوٹریننگ وے کر تیار کرنے ملکے ۔قصبہ قصبہ اور گاؤں گاؤں بیتح کیک چل پڑی ۔لوگ مسلمان ، ہندو ، پاری سب ہی تثریک ہوگئے تھے۔ ہفتہ میں مناسبت کے لحاظ سے چند مخصوص دن کھے میدان میں لوگ جمع ہوتے جہاں رضا کار آتھیں ہتھیار چلانے کی ٹرینگ دیتے اور ڈرل کرواکر مدافعت کے طریقہ سکھاتے تھے۔ یہ سب رضا کار یعنی والدیر س کہلانے لگے۔ داخلہ شرکت بہت آسان تھا۔ جو بھی شریک ہونا چاہے اسے اپنا ہتھیار خود لا ناہوتا اور جو ہتھیار نہ لاسکتا ایک لا نبی لکڑی پر تکیل لگا کر بھالا بنایتا اور اپنے آپ کو قریبی رضا کار کیمپ میں رجٹ کروا تا۔ آتھیں سخت ہدائیتیں تھیں کہ صرف جملہ آوروں سے بی نمٹا جائے ، گاؤں والوں کو کسی شکل میں نہ چھٹر اجائے اور گاؤں کا امن وا مان قائم رکھا جائے۔ رضا کاروں کو دوحصوں میں تقسیم کیا جاکر ایک حصہ جملہ آوروں کورو کئے کے استعمال کیا جاتا اور دوسراعورتوں ، بچوں اور مال ومتاع کی حفاظت کے لئے۔ اس طرح سے حفاظت خوداختیاری جاتا اور دوسراعورتوں ، بچوں اور مال ومتاع کی حفاظت کے لئے۔ اس طرح سے حفاظت خوداختیاری کامیاب طریقہ پر چلئے گی اور د کیصے بی د کیسے یہ ایک بڑی تحریک بن گئی۔

سرحد پارسے جوشورش اور مداخلت کاری تھی وہ کافی مسلح تھی ۔ بیدلوگ جدیدترین اسلحہ سے
لیس ہوکرآ تے لیکن رضا کاروں کے مقابل کھڑ نے نہیں رہ سکتے تھے۔ جب مد بھیٹر ہوتی تو ہتھیار
چھوڑ کر بھاگ جاتے اور یہی ہتھیار رضا کاروں کے کام آتے ۔اس تح یک حفاظت خود اختیاری ک
وجہ سے سرحدی شورشیں ، کمیونسٹ مداخلتیں اور اندرون ملک تخ ببی اور امن شکن کارروا ئیاں کنٹرول
میں آئیں ۔ یہی وہ چیزتھی جو ہندوستانی حکمر انوں کوان کے مفاد اور شورش پھیلانے کی پالیسی کے
خلاف پڑتی تھی اس لئے حکومت ہندکی نظر میں پینظیم قابل گردن زدنی سمجھی گئ تھی۔

طلاف پڑی ماں سے سے سوست ہمدی سریں ہے ہے ہوں رون رون اور اس کے کنٹرول کو کنٹرول کو کنٹرول کو کنٹرول کو کنٹرول کرنے میں مشکل محسوں کررہی تھی اس لئے کسی قتم کے اعتراض کے موقف میں نہ تھی بلکہ یہ ترکی یک حکومت کے لئے امن وامان قائم رکھنے میں بڑی ممدومعاون بن گئی تھی۔ان رضا کاروں میں اگر چہ کہ ہندواور پاری بھی تھے لیکن مسلم اکٹریت کی وجہ سے بیمسلم رضا کاروں کے نام سے ہی موسوم رہی۔ قاسم رضوی کی ولولہ انگیز تقاریر نے حفاظت خوداختیاری ، جذبہ قربانی اور اپنی سلطنت وقوم کی بقاء کے لئے جان سے کھیل جانے کا جو جوش بیدا کیا تھاوہ بے مثال تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں میں سے ایک بڑی تنظیم بن گئی اور تقریباً دولا کھ سے زیادہ رضا کار حفاظت خوداختیاری اور حفاظت وطن کے لئے جان دینے کھڑے ہوگئے۔قاسم رضوی کا سے بڑا کارنامہ تھا۔خودعومت حیدرا آباد جا ہتی تھی کہ

امن وامان کے خاطرعوام کوسلح کیا جائے لیکن قاسم رضوی نے حکومت کے تعاون کے بغیر یہ بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس تح یک وجہ سے سرحدی شورشوں پر کنٹرول اورا ندرون ملک امن قائم رہ سکا جونا کافی فوج اور پولیس سے ممکن نہیں ہور ہا تھا۔ اس تح یک کی وجہ سے اندرون ریاست، بیرون ریاست اور حکومت ہند کی فوج کی مجل سطحوں پر ایک ہمیت بیٹھ گی تھی۔ امن شکن اور تخ یب کار ہندواوران کی شظیمیں رضا کارول سے لرزہ براندام تھیں۔

رضا کارتنظیم نتیجتھی کا نگریس ، آر بیساج ، ہندومہاسجااور حکومت ہندی جانب سے ہونے والی امن شکن کارروائیوں اور شورشوں کا جو حیدر آباد کے خلاف زبردست پیانے پر چلائی جارہی تھیں ۔ قاسم رضوی اور مجلس کا بیکار نامہ تھا کہ لیل مدت (مشکل سے ایک سال) میں ایک بڑی نیم فوجی نظیم تیار کی ۔ اس میں صرف بیس فیصد رضا کار جدید ترین رائفل ، بھر مار بندوقوں اور پہتولوں سے لیس تھے اور باقی سب بر چھے بھالے اور تلوار رکھتے تھے ۔ بیٹیم عسکری تنظیم ندتو گریلا طرز کی جنگ کے لئے کار آمد تھے۔ البتہ جوش جذبہ میں سرسے تھی باند سے ہوئے تھے۔

اس نیم عسکری تنظیم کی وجہ سے جب حکومت ہنداوراس کے تخریب کارسرحدی شورشوں اور امن وامان میں خلل ڈالنے میں ناکامی محسوں کرنے گئے تو اندرون اور بیرون ملک حکومت ہند کے ذرائع ابلاغ اور ہندو پرلیں نے ان کے خلاف شدید پرو پگنڈہ شروع کیا۔ ٹائمس آف انڈیا اور کا نگر کی پرلیس نے بڑھ کر حصہ لیا اور من گھڑت کہانیاں گھڑی جانے لگیں ۔ بیرون ملک سفارت خانوں کے ذریعہ پرو پگنڈہ کیا جانے لگا کہ ہندوؤں کی جان و مال خطرہ میں ہے۔ سرحدات پرہندو خاندان رہتے تھے اور ان کے بعض رشتہ دار سرحد پار تھے۔ حیدرآ بادی سرحد میں رہنے والے ہندو خاندانوں کو مجود کیا گیا کہ وہ سرحد پار نشق ہوں کیوں کہ حکومت ہند حیدرآ باد پر مملہ کرنے والی ہندو خاندانوں کو مجود کیا گیا کہ وہ سرحد پار نشق ہوں کیوں کہ حکومت ہند حیدرآ باد پر مملہ کرنے والی حیدرآ باد چھوڑ کر انڈین یونین میں چلے گئے۔ پرو پگنڈہ سے متاثر ہوکر کئی بیرونی صحافی برسرموقعہ حیدرآ باد چھوڑ کر انڈین یونین میں چلے گئے۔ پرو پگنڈہ سے متاثر ہوکر کئی بیرونی صحافی برسرموقعہ معائدے کے لئے حیدرآ بادآ نے ،سرحدات کا دورہ کیا جس کے بعدان واقعات کو پرو پگنڈہ قرار دیا۔

موقعہ مہیا کیا تھا۔ایک جذباتی تقریر میں قاسم رضوی نے کہا تھا کہا گھا کہاگھا۔ارکھومت ہند حملہ آور ہوتو آصفی یر چم لال قلعہ برلبرائے گا اور خلیج بنگال کی لہریں نظام کے فقدم چومے گی۔اسی طرح ہے مئی ےہم ۽ میں حضور نظام کی سالگرہ کےموقعہ پراسلحہ کے ساتھ رضا کاروں کے ایک بڑےمظاہرہ کاپروگرام بنایا تھا جس میں پچاس ہزاررضا کاروں کی شرکت متوقع تھی ۔لیکن اتنی بڑی تعداد میں رضا کاروں کے پاس اسلحہ نہ تھا تو کوشش کی کہ کہیں سے اسلحہ عارضی طور پر حاصل کئے جا ئیں لیکن یہ کہیں سے لے آنا بھی مشکل تھا۔بغیراسلحہ کے ہی بڑی منظم ریلی منعقد کی۔ ہزاروں نے ریالی دیکھی۔ بیرون اوراندرون ملک کے صحیفہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجودتھی مصحیفہ نگاروں نے جب اسلحہ نہ دیکھا اور بغیر اسلحہ کے ریالی منعقد کرنے کا سبب دریافت کیا تو قاسم رضوی نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ رضا کاروں کے پاس اسلحنہیں ہیں صحیفہ نگار کیسے یقین کرتے جب کہ رضا کاروں کی اسلحہ کے ساتھ تصاویریں اخباروں میں چپتی رہیں اور بڑا اسلحہ رکھنے کا دعویٰ کیا جاتا رہا بے حیفہ نگاروں نے بات کا بھتنگر بنادیااور بیقصور دی کهرضا کارہتھیاروں ہے سلح ہیں مگرمصلتاً ہتھیاروں کی نمائش نہیں کی گئی۔ اس طرح کی حرکتوں نے حکومت ہند کونہ صرف برویگنڈہ کا ہتھیار ہاتھ لگا بلکہ حملہ کرنے کا جواز مہیا کیا۔ قاسم رضوی نے انتہائی مختصر عرصه میں اس تنظیم میں جان ڈالی تھی اور جذباتیت کی وہ روح پھو کی تھی کہ رضا کار جوش جہاد کے جذبات سے معمور تھے۔ ہنگامی حالت میں بڑی تیزی سے أبھرنے کی وجہ سے جب اس کی تعداد میں اضا فہ ہوا تو اس پر جو کنٹرول کرنا تھاوہ نہ کیا جاسکا کم تعلیم و تربیت یافتہ ،اخلاق ،کردارادرساجی حیثیت سے نچلے سطح کے لوگ آگئے تھے اوران غنٹر وعناصر کی وجہ سے تنظیم کی بدنا می بھی ہوئی ۔بعض غنڈ ہ عناصر ہے کہیں کہیں لوٹ مار قبل و غارت گری وغیر ہ جیسی واردا تین سرز دموئیں بشیراحمدو کیل جیسے نا قابل اطمینان کر داروا لے خف کوریاست کاسپہ سالا رمقرر کیا گیا تھا۔کہا جاتا ہے کہ غنڈ ہعناصر کوان کی پشت پناہی حاصل تھی۔جس کی وجہ سے خود قاسم رضوی اور تنظیم کی بدنا می ہوئی ۔قاسم رضوی کو جب اس جانب تو جہ دلائی گئی اور بشیر احمد کوعلیحد ہ کرنے کامشور ہ دیا گیا تو حالات کالحاظ کرتے ہوئے وہ خاموش رہے۔

مجلس اور حکومت کے لئے بیرعناصر مسائل بید اکرنے لگے۔ بی بی تکر کا حادثہ (جس میں قاسم رضوی کوخوامخو اہسات سال کی سزاہوئی ) شعیب اللہ خان صحافی کاقتل، نائدیڑ کے قصبہ لوہا کی منڈی میں زیاد تیاں اور لوٹ مار اور بعض سرحدی علاقہ میں زیاد تیاں ہوئیں۔ ویسے عام طور پر ہند ووں اور دوسرے فرقوں پرظم نہیں کیا گیا۔ چند واقعات کو بنیا دبنا کر بے جا پر و گینڈہ کرناہی پر و گینڈہ کا جو ہر ہے۔ حکومت ہند کے ذرائع ابلاغ ان کے خلاف شراور مبالغہ آمیز پر و گینڈہ میں کوئی کسراُ ٹھاندر تھی۔ ہر عسکری یا بنم عسکری تنظیم سے کچھنہ کچھنہ یاد تیاں سرز دہوتی ہیں۔ آج کل میں کوئی کسراُ ٹھاندر تھی۔ ہر عسکری یا بنم عسکری تنظیم سے بچھنہ پچھنہ یاد تیاں ہور ہی ہیں ان کے مقابل کی عسکری تنظیم کیا ہے شرعشیر بھی نہیں تھیں۔ نکسلائیٹ تحریک نے کیا کچھنہیں کیا۔ شال مشرقی ہندوستان کی عسکری تنظیم کیا ہے شہیں کر رہی ہیں۔ ان کے مقابل سے بچھنہ تھا۔

معمولی اسلحہ سے لیس تھا حکومت ہند کی فوج کا پچھ ہیں بگاڑ کمتی تھی ۔ رضا کا رسوائے دبابوں میں معمولی اسلحہ سے لیس تھا حکومت ہند کی فوج کا پچھ ہیں بگاڑ کمتی تھی ۔ رضا کا رسوائے دبابوں میں روندے جانے اور مارے جانے کے پچھ نہ کر سکتے تھے ۔صرف پرو پگنڈہ کر کے حملہ کا جواز بنانا تھا بنالیا۔

یہ جانباز جب وقت آیا تو صرف بر چھے بھالے اور تلوار لے کراپی اورا پنے وطن کی آزادی کے لئے سر سے کفن باند ھے ماں کا دودھ بخشائے بغیر نکل پڑے تھے۔ دبابوں کے سامنے لیک گئے اور بر چھے بھالوں سے دبابوں کے چین گراتے ہوئے اپنی جان آفرین قربان کی ۔ ہزاروں نے قربانی اس وقت دی جب حیدرآباد کی فوج تماشا ہیں بن کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ایسی بری قربانی کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ ان جیالوں کے لئے جس قدر خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے بلکہ تاقیامت ان جیالوں کا احسان ہم سب پر قرض کی طرح باقی رہے گا۔ کیا بھی ہم نے سونچا کہ ان جیالوں کا احسان ہم سب پر قرض کی طرح باقی رہے گا۔ کیا بھی ہم نے سونچا کہ ان جیالوں کو کھر پور خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی مغفرت کی دُعاء کریں۔ افسوس ہم انھیں بھول گئے!

# سيدمحمه قاسم رضوى

سید حجمہ قاسم رضوی جو قاسم رضوی کے نام سے مشہور تھے، تعلقہ لاتو رضلع عثان آباد کے ایک متوسط گھر انے میں اسارمک ۱۹۰۰ء میں پیدا ہوئے ۔ مسلم یو نیورٹی علیگڈھ کے فارغ التحصیل تھے جہاں سے انھوں نے بی - اے اور ال - ال - بی کیا ۔ کالج کے زمانہ سے ہی سیما ب صفت، بے چین طبیعت، دھکے کے عادی اور جو شلے دھواں دار تقاریر کے لئے شہرت رکھتے تھے تعلیم ختم کر کے حیدر آبادوا پس ہوئے اور پیشہ وکالت اختیار کیا ۔ فو جداری کے ایک کامیا ب اور شہرت یا فتہ ایڈو کیٹ بین گئے ۔

مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہوکر مسلمانوں کی سیاسی خدمات انجام ویتے رہے۔ تعلق لاتور کے مجلس کے صدر سے۔ بہادر یار جنگ ان سے خوب واقف سے۔ بڑے جوشلے اور جذباتی سجھتے سے ۔ بہادر یار جنگ کی ایک تقریر سے متاثر ہوکر اپنی ساری جا کداد قوم کی نذر کی تو بہادر یار جنگ نے صدیق دکن کے خطاب سے نواز اتھا۔ اسی خطاب سے یاد کئے جاتے سے۔ جوش و جذبات کی وہ کیفیت تھی کہ ہوش باتی نہیں رہتا تھا۔ جب ڈائس پر آتے اور لوڈ اسپیکر سنجا لتے تو اپنی جذبات پر قابوندر کھیا تے۔ انھیں اپنی اس کمزور کی احساس بھی تھالیکن وہ فطر تا مجبور سے۔ ان ہی کی تقاریر کے نتیج میں مسلمانوں میں جوش اور جذبات سرائیت کرگئی تھی۔

بڑے مخلص، بڑے ہے باک اور تڑپتادل رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ ول کے کسی گوشہ میں ہندو برا دران وطن کے لئے نفرت اور بدخوا ہی نہیں تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ کئی ہندو برا دران ان کی قیادت میں رضا کا رتھے۔ رضا کا روں کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ ہندو برا دران پر کسی قتم کی زیادتی نہ ہو، ان سے کسی قسم کا چندہ نہ لیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ کہا کرتے تھے کہ ہماری جنگ ہندوستان سے ہے نہ کہ ہندوؤں سے۔ ۱۹۲۲ء میں مجلس اتحادالمسلمین کے آخری صدر منتخب ہوئے ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مجلس کے صف اول کے نہیں بلکہ دوسری صف کے قائد تھے۔ وہ مجلس کی صدارت کے لئے ایسے وقت چنے گئے جب کہ حیدر آبادا کیک نازک موڑ پرتھا۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ایک جہاں دیدہ ، تجربہ کار اور خنڈ رے د ماغ کے سیاست دان اور رہنما کی ضرورت تھی لیکن قاسم رضوی سے بیضرورت کا بحیل پانامشکل تھا۔ صدر بننے کے بعد زور خطابت اور جذبا تیت سے سلطنت کے افق پرا سے چھائے کہ ان کے مدمقابل کوئی نہ رہا۔

حکومت ہند کے معانداند اور مخالفاند روید کی وجہ سے حیدرآباد بڑی مشکل دور میں تھا۔ سرحد پرشورشوں کی وجہ سے حکومت حیدرآباد کوامن برقرار رکھنا مشکل ہوگیا تھا۔ فوج ، پولیس اور اسلحہ کی کی نے ان شورشوں سے نبٹنا مشکل بنادیا تھا۔ قاسم رضوی نے اس نازک موقع پر رضا کا رشظیم میں جان پھونگی حفاظت خود اختیاری (Self Defence) کے منصوبہ کو بڑے کامیاب طریقہ سے رائج کرتے ہوئے ایک طرف نیم عسکری شظیم ''رضا کا ر'' کو گلیل مدت میں منظم کیا اور دوسری طرف حکومت جدر آباد کوشورش پرقابو پانے کے موقف میں لاکر حکومت ہند کے امن وامان میں خلل پیدا کرنے کے منصوبہ کونا کا م کیا۔ یہ قاسم رضوی کا بہت بڑا کا رنامہ تھا۔

قاسم رضوی نے جو شلے پن اور جذباتیت کے باوجود نازک موقعوں پر بڑی فراست سے کام لیا تاہم قاسم رضوی کی بیصفت منظر عام پرنہیں آسکی ۔ کرجون ۱۹۴۸ء کو بچھوتہ کے سلسلہ میں لا یق علی کی گورز جنرل سے جب ملاقات ہوئی تو گورنر جنرل نے دباؤڈ النے اور اثر انداز ہونے کی حکمت عملی کے تحت کہا تھا کہ یا تو الحاق کرلیس یا استصواب عامہ کے لئے تیار ہوجا کیں چوں کہ حیر آباد کی اکثریت کی ایسے مجھوتہ کے لئے راضی نہیں ہے جس کے لئے اصرار کیا جارہا ہے ۔ لایق علی نے بید بیری چال چلی جگی ، علی نے بید بیری چال چلی بگی کہ ایسا ہے تو وہ استصواب کے لئے تیار ہیں ۔ اس پروہ بلی میں بلچل بگی ، نہرواور پٹیل اپنی بات ہے مکر گئے اور استصواب عامہ سے انکار کردیا ۔ قاسم رضوی نے اپنی فکر میں ایسی تجویز کا بھی انداز ہ لگالیا تھا اسی لئے لا این علی کومشورہ دیا تھا کہ استصواب عامہ کی تجویز پیش کی جو یز پیش کی جو اسے قبول کرلیں ۔ بیا کی شاطر انہ چال تھی ۔ اس طرح ۱۲ ارجون ۱۹۲۸ء کوجن اُمور کو قبول جاتی جو یہ تو اسے قبول کرلیں ۔ بیا کی شاطر انہ چارتی آزادی اور خالثی کی سہولت ) ذاکر ات منقطع ہوئے نہر نے پر (یعنی حیدرآباد کی معاشی ، مالی ، تجارتی آزادی اور خالثی کی سہولت ) ذاکر ات منقطع ہوئے

کہاجا تا ہے کہ قاسم رضوی ان اُمور کے بغیر بھی معاہدہ کرنے راضی ہوگئے تھے۔ بہر حال وہ تصادم کو ترک کرنا چاہتے تھے۔ غالبًا بیسمجھا کہ جب ذمہ دارانہ حکومت ہی قبول کر لی گئی ہے تو ان اُمور کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن بعض مجلسی رہنماؤں کے دباؤنے ایسا کرنے نہیں دیا۔ان نازک لمحات میں جب کہ حکومت ہند کی جانب سے بڑا حملہ متوقع تھا فراست سے کام لیاضد نہیں گی۔

اچھایوں کے ساتھ ساتھ کروریاں بھی تھیں۔ مردم شاسی نہیں تھی۔ اس وجہ سے موقعہ پرست، مفاو پرست اور خوش آمد پرست ان کے اطراف جمع ہوگئے تھے۔ جس کی وجہ سے ان میں رفتہ رفتہ آمریت کی خصوصیات بھی آگئی تھیں۔ ان موقعہ پرست اور خوش آمد پرستوں میں نہ معلوم کتنے حکومت ہند کے ایجنٹ جزل کے ۔ یم منشی کے جاسوس تھے۔ شاستری نامی ایڈ یٹر''رین ہو'' جسے کے ۔ یم منشی کا جاسوس کھا جا تا تھا قاسم رضوی سے قربت حاصل کرلی تھی اور سایہ کی طرح ساتھ رہتا تھا۔

جوشیلی اور جذباتی تقاریر کے ذرایعہ حکومت ہند کومرعوب کرنا اورمسلمانوں میں جوش وجذبہ پیدا کرنامقصود تھا۔الی جوشیلی اور جذباتی تقاریر سے کیا فائدہ جو بجائے بتیجہ نکالنے کہ حملہ کے لئے جواز کا سبب ہے اور ہندوستان کے جذبہ انقام کوتیز کردے۔ پولیس ایکشن کے بعد جومصائب اور مظالم سلطنت حیدرآ باد کے مسلمانوں پر ڈھائے گئے ان میں دیگر اسباب کے علاوہ ان کی جذباتی تقار پرکوبھی بڑا دخل رہا۔ یہی ایک بڑی شخصی کمزوری تھی جس بروہ قابونہیں یا سکتے تھے۔ بات کہنے کی یا نہ کہنے کی تمیز نہتھی اور جوش میں ہوش کھودیتے تھے۔ان کی بعض تقاریر کے حصے درج کئے جاتے ہیں۔ ے را پریل ۱۹۴۸ء کی شام کو حیدرآ بادی وفد کی مجھوتہ کے شمن ایک اہم میٹنگ وہلی میں مقررتھی ۔ کے۔ یم منتی اس میٹنگ کوسبوتاج کرنے کے لئے ٹائمنرآ ف انڈیامیں اس دن ایک شرارت آ میزاور حجوثی خبرشا کع کروادی تھی کہ قاسم رضوی نے ۳۰ ر مارچ ۱۹۴۸ءکو ہفتہ اسلحہ منا کرایک بڑے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد پراُ کسایا اور کہا کہ حملہ ہوتو ہندوستان کے دوسرے حصہ کے مسلمان پانچویں کالم کا کام کریں گے۔اس خبر کی وجہ سے دہلی کا ماحول خراب ہوا اور میٹنگ نا کام رہی تحقیق کے بعد حکومت ہند کو بیمعلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی بجائے خاموش ہونے کہ ۱۲را پریل ۱۹۴۸ء کوایک بڑی جذباتی تقریر جھاڑ دی اور کہا'' وہ دن دورنہیں جب خلیج بنگال کی لہریں ہمارے بادشاہ کے قدم چومیں گی اور آصفی پرچم دہلی کے لال قلعہ پرلہرائے گا''۔اس تقریر پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ تمام تو می اخبارات میں اس تقریر کونمایاں جگہ ملی اور حکومت ہند کا موڈ ہی بدل گیا۔ گفت وشند ٹوٹی تو قاسم رضوی نے کہا:

### ایک اور تقریر:

" آج چھر مہینے ہے مسلسل کہاجار ہاہے کہ حیدرآباد پرحملہ ہوگا۔ ایسے کی چھر سال ہوجا کیں تو خود تباہ و ہوجا کیں تو ہوتا ہو ہوجا کیں تو ہوتا ہو ہوجا کیں تو ہوتا ہو ہوجا کیں تو ہوتا ہوجا کی ہے۔ جس دن حیدرآباد پرایک قدم بھی بڑھایا گیا تو میں لال قلعہ کا ذمہ دار نہیں ایک آگ ہوگی جو ہرست پھیل جائے گی۔''

حیدرآباد کے ساتھ چھٹر چھاڑ خود ہندوستان کو تباہ کردے گی۔ وابھ بھائی پٹیل ہندوستانی فوج سے جونا گڑھ جیسی چھوٹی ریاست تباہ کرکے خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ حیدرآباد کا حشر جونا گڑھ جیسے ہوگا۔ یا در کھا جائے کہ حیدرآباد کا حشر جونا گڑھ کا ایسا ہوگا تو لال قلعہ کا اس سے بدتر ہوگا۔

#### رضا کاروں کے تعلق سے کہا:

'' میں اس تنظیم ( رضا کار ) کو اس وقت ختم کر دیتا ہوں کیکن جب بیسیلاب برھے گا تو سارے ہندوستان کو بہالے جائے گا۔اس وقت کہو گے رضوی اس کو روکو جب مجھ سے ناممکن ہوجائے گا، اِس وقت بیرضا کار ایک تنظیم اور ڈسپلن کے پابند ہیں کل چنگیز اور ہلاکو کی فوج ہوگی۔ آج دیانتدار سپاہی ہیں ،کل بیر پنڈ اری اور ٹھگ ہوجا کیں گے۔ چھر ان کوکوئی نہیں روک سکے گا۔اس وقت میرے پاس پانچ لاکھ ہیں۔ جب بید ڈسپلن ختم کرکے ان کوکوئی نہیں روک سکے گا۔اس وقت میرے پاس پانچ لاکھ ہیں۔ جب بید ڈسپلن ختم کرکے نکے گاتو کمیونسٹ ہوگا۔معاف کرنا بیر گوکنٹہ وکے قتلع پر قانع نہ ہوگا۔اس تنظیم کوقیا مت تک ختم

نہیں کیا جاسکتا۔بغیر خدا تعالیٰ کی قوت کے ان کے بڑھتے ہوئے قدم کوکوئی روکنہیں سکتا۔ ونیا کی شرپسند قومیں باقی رہیں یا ندر ہیں رضا کا رباقی رہےگا۔'' ابراہیم جلیس قاسم رضوی کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں :

'' میں نے جاہداعظم کو بہت قریب ہے دیکھا ہے۔ یہ جاہداعظم سید قاسم رضوی ہے صد جذباتی واقع ہوئے سے لیکن ایک بات میں نے ان میں خاص طور پردیکھی ہے ، وہ تھاان کا خلوص ۔۔۔۔۔ وہ ایک ایما ندار ، راست باز اور صاحب کر دار ہتی تھے۔ ان کی فطر ت میں دھوکہ اور فریب مطلق نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو میری یہ تعریف بری معلوم ہو کیوں کہ آج ہندوستان اور پاکستان اور خود حیدر آباد کے بیشتر لوگ مجاہداعظم کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں لیکن میں حقیقت کو جھٹلا نانہیں چاہتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ ان کی بیاست کی بنیاد غلط تھی جذباتی تھی اور تباہ کن ثابت ہوئی لیکن اس میں سید قاسم رضوی کی است کی بنیاد غلط تھی جذباتی تھی اور تباہ کن ثابت ہوئی لیکن اس میں سید قاسم رضوی کی است کی بنیاد غلط تھی جذباتی تھی اور تباہ کن ثابت ہوئی لیکن اس میں سید قاسم رضوی کی است کی بنیاد غلط تھی جذباتی تھی اور تباہ کن ثابت ہوئی لیکن اس میں سید قاسم رضوی کی است کی بنیاد غلط تھی جدباتی اللہ والما انسان تھا۔ ہمیشہ اللہ کی توت پر بھروسہ رکھتا تھا اس کو ابنوں نے جتنا بدنا م کیا اور جتنا نقصان پہنچا یا اور اس کا تذکرہ بے حد تکلیف دہ ہے'۔۔

(سقوط حيدرآباد صفحه ٣٣٩)

حکومت ہند کے نو جی قبضہ کے بعد لا یق علی اور دوسر ہے۔ اتھیوں نے پاکستان چلے جانے پر مجبور کمیالیکن انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو فوجی حکومت کے حوالے کرنا پیند کیا ۔ کوئی اور مقدمہ تو خلاف میں نہ تھا۔ حکومت نے بی بی نگر کیس کے جھوٹے مقدمہ میں ملوث کر کے سات سال کی سزا سخت دی ۔ پونہ جیل میں سخت ترین سزا کا شخے کے بعد رہا ہوئے اور حکومت ہند کے کہنے پر پاکستان منتقل ہوگے اور و ہیں ۱۹ رجنوری + ۱۹۵ ء کو اپنی آخری سانس لی ۔ اللہ پاک اس خلوص بھر نے خص کو این رحمت خاص میں رکھے۔

## آ خری بات

وکن ہندوستان میں مسلمانوں نے قریب (۷) سوسال شان وشوکت اور جاہ وجلال سے علومت کی \_آ خری سوا دوسوسال میں آصف جاہی خاندان کی حکمرائی تھی جس نے اس خطہ کو پرامن ہنایا۔ نہ ہبی روا داری اور امن و چین بخشا ہے تہذیب کی آبیاری کی ۔ برا دروطن میں نفرق کیا اور شفر ق کیا اور شفر ق آبیاری کی ۔ برا دروطن میں نفرق کیا اور شفر ق آبیاری کی ۔ برا دروطن میں نفرق کیا اور شفر ق آبیاری کی ۔ برا آباد ہندوستان کی مثالی اور ترقی یافتہ مملکت بنی ۔ ایسی مضبوط ریاست کا صرف پانچ دن کی فوجی کارروائی میں خاتمہ ہونا جرتنا ک ہی جہرتنا ک بھی ہے۔

انیانی سرگرمیوں کی تاریخ جرواختیار سے عبارت ہے۔ یہی وہ دھوپ چھاؤں ہے جس میں اقوام اوران کی تہذیب و تمدن بھی جہا تا ہے اور بھی سستا تا بھی ہے۔ بیا یک قانون فطرت ہے۔
تاریخ بعض او قات حالات کے جرکا نتیجہ ہوتی ہے اور بعض او قات تاریخ سازا نسانوں کے عمل کا نتیجہ تاریخ سازانسانوں کے عمل کا نتیجہ تاریخ سازانسانوں کے عمل کا نتیجہ تاریخ سازانسان اپنی دانشمندی اور اولوالعزی سے زوال پذیر قوم کو سہارا دے کرعروج کی طرف گامزن قوم و ملک اجا تک زوال آمادہ ہوجا تا ہے بلکہ یہ بھی بھی ہوتا ہے کہ عروج کی طرف گامزن قوم و ملک اجا تک زوال آمادہ ہوجا تا ہے۔ حیدرآباد کے یہ بھی بھی ہوتا ہے کہ عروج کی طرف گامزن قوم و ملک اجا تک زوال آمادہ ہوجا تا ہے۔ حیدرآباد کے نقدان تھاوہ زوال کی تاریخ میں بید دونوں عوامل کارفر ما ہیں۔ تاریخ کا یہ جبر کہ جس گروہ انسان میں فہم و شعور کا فقدان تھاوہ زوال کی طرف مائل ہوااور دوسری طرف و شخصیتیں جو حالات کے درخ کو تعین کرنے کا مقام رکھی تھیں انھوں نے حالات کا حیج اندازہ نہیں لگایا۔ اگر اندازہ لگایا تو دانشمندی اور فراست کے مقابلہ کی کوئی تیاری نہیں گ

زوال حیدرآ باد کے المناک سانحہ کے بارے میں گذشتہ ابواب میں جوروثنی ڈالی گئی ہے اس

کی نوعیت واقعاتی ہے اوراس وقت کے حالات کے پس منظر میں ان کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔اس سے زیادہ اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی ۔ جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں اور جوشخصیتیں فیصلوں کا حصہ بنی ہیں یا پھران پراٹر انداز ہوئی ہیں زوال حیدرآ باد کی ذمہ دارنظرآتی ہیں ۔ ساتھ ہی ایک طویل عرصہ کی غفلت اور بے شعوری تھی جس نے بھی زوال پیدا کئے۔

حيراً باد كا زوال عملاً ايك تهذيب اورايك زبان كا زوال تھا جس كى شروعات ١٨٠٠ء ميں اس وقت ہوئی جب کہ نظام دکن نے انگریزوں کوساحلی علاقے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ عہد معاونت کا ناعاقبت اندیثانه معاہدہ کیا تھا۔جس کے نتیجہ میں نہصرف نظام کے اقتدار برضرب گی بلکہ حکومت ساحل سمندر سے محروم ہوگئ ۔ جا رول طرف برطانوی ہند سے محصور ہونے کی وجہ سے بیرونی دنیا سے آزاداندراط کی اہلیت کھوبیٹھی ۔مغربی تنہذیب بندر یج حیدر آباد کی منفر د تہذیب برغیر محسوس اثر چھوڑنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ نظام دکن کی آ زادی اورخود مختاری پر بھی سائے ڈالنے لگی تھی لیکن اس کے ادراک کے لئے دور بین نظر در کارتھی ۔اس خاموش تبدیلی کے باو جودسلطنت آصفیہ ار دو تہذیب اوراردوزبان کی علامت بنی ہوئی تھی ۔جس سے عام سلمان ایک جذباتی آ سودگی حاصل کرتا تھا۔ انگریزوں نے اپنے قدم تو جمالئے تھے لیکن انھوں نے حکمرانِ دکن کو چلنے کی آ زادی دے رکھی تھی۔ نتیجہ میں شخصی حکمرانی کے زیرا ثریہ تہذیب و زبان ایک ایسے گنگا جمنی معاشرہ کی آبیاری کررہی تھی جو ہندومسلم طبقات کے درمیان مفاہمت پر مبنی با ہمی خلوص و محبت کے جذبات سے گوندھا جار ہا تھا۔ اس تہذیب کا گہوارہ جا گیردارانہ نظام تھااس لئے یہ تہذیب طبقہ اشرا فیہ کے محلات اور محفلوں سے نکل کرعوام کی سطح پرایک نقالی کی صورت میں جلوہ گر ہوگئی لیکن وقت کے گذر نے کے ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہور ہی تھیں وہ عام شعور کی گرفت سے با ہرتھیں۔

انگریزوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس فراست سے کا منہیں لیا گیا جس کوآج ڈپلومیسی کہا جا تاہے۔آج کی دنیا میں معاملت تھوک بجا کرمفاد کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نظام اوران کے بعد کے آصف جاہی بادشاہوں نے انگریزوں کے ساتھ جوشریفانہ اور فرا خدلا نہ سلوک کیا اس کا صلہ انگریزوں نے جس منفی انداز میں دیا تھاوہ نظام ہفتم کے لئے سبق آموز تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نازک کھات کے دوران انگریز نظام ہفتم سے دیے ہی فرا خدلانہ مددو تعاون کے منتظر تھے۔ یہی وہ

موقعہ تھا جب کے مطالبات منوا لئے جاتے ،حقو تی اور چھپنے ہوئے علاقے واپس لئے جاتے ۔لیکن پیہ تھمت علمی اختیار نہیں گی گئی ۔وفا کا دامن ہی پکڑے رہے جب کہوہ وفا کا دامن جھٹک کر چلے گئے ۔ اواکل بیسویں صدی سے لے کر ۱۹۳۷ء تک کا زمانہ حیدرآ باد کی سیاسی اور ساجی زندگی میں غیرمعمولیا ہمیت رکھتا ہے تحریکات اور تبدیلی کاز مانہ تھاتحریک آ زادی کا جوطوفان اٹھ رہا تھااس کی طاقت اوراثرات كالصحح اور مد برانه جائزه لينے ميں حيدرآ بإد دانسته يا نادانسته طور برنا كام رہا \_عثاميه یو نیورٹی کے قیام کے نتیجہ میں حیدرآ باد میں تعلیم یا فتہ متوسط طبقہ کوفروغ حاصل ہوا۔مواصلاتی نظام میں پیش رفت ہوئی صحافت نے فروغ پایا۔ایکٹیشن جلایا گیا۔آ ربیہاج، ہندواسکولس،لائبر ریریز جیے گی ایک ادار بے وجود میں آ گئے ۔ ساجی اصلاحات اور ذیمددارانہ حکومت کے لئے متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئیں ۔ پیسر گرمیاں ایک معنی میں حیدرآ باد میں شعور کی بیداری کی عکاسی کرتی تھیں ۔جس کے جواب میں روثن خیالی در کارتھی کیکن ان تحریکات کو دبانے کے لئے سخت اقدامات کئے گئے۔ یہ تد براور تدبیر کے فقد ان کا متیجہ تھا۔اس کار دعمل یہ ہوا کہ ہندوستان میں تحریک آزادی زور پکڑنے کے ساتھ ہی ساتھ حیدرآ باد میں شخصی حکمرانی کے خلاف جذبات فروغ پانے لگے۔عثانیہ یونیورٹی سے ایک ابیامتوسط تعلیم یا فته طبقه با هرآیا تھا جودائیں اور بائیں باز ونظریات کا حامی تھا۔اس نے اپناایک حلقہ اثریبدا کرلیا تھا۔ بیتو ایک حقیقت رہی ہے کہ جبتح ریکات نظریاتی اساس پروجود میں آتی ہیں تو دوسرے خطوں میں سرگرم رہنے والے ہم خیال گروپ سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے تا کہ اپنے علاقہ میں تحریک کومتحکم بنانے تعاون حاصل کیا جائے ، چنانچے حیدرآ بادمیں ایسا ہی ہوا۔ دائیں اور بائیں باز و کی جوتح کیس چل رہی تھیں اس کے قائدین اور کار کنوں نے ہندوستان کی اپنی ہم خیال تظیموں سے رابطہ قائم کرلیا تھا۔جس کے نتیجہ میں حیدرآ باد میں عوامی بے چینی اپنی خاموشی توڑنے لگی تھی۔

ر بین اس کے جذبات ، مسلم اس نازک دور میں دوسرا فریق جو اکثریت میں تھا اس کے جذبات ، احساسات اور مفاد کا پاس ولحاظ کرنا اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرناوفت کی اہم ضرورت تھی تحریکات کے اثرات سے حیدرا آباد کی فضا کا متاثر ہونالا زمی تھا اور فضا کا کو مکدر ہوتے و بنا حیدرا آباد کے حق اور مفاد کے خلاف تھا۔ اس لئے بہادریار جنگ نے دیگر ہوش مند اور ذی عقل رہنماؤں کے تعاون سے دوسر نے ریش کے بوئے رہنماؤں سے مفاہانہ گفتگو کا آغاز کیا۔ حیدرا آباد کی بھائی جارہ اور

خلوص بھری تہذیب کے ماحول کو باقی رکھنے کے لئے دونوں نے مل کرایک مفاہمانہ فارمولہ تیار کرلیا تھا جو دونوں فریقین کے لئے قابل قبول تھا۔لیکن حکومت کے ایوان نے اسے سبوتاج کیا جوایک غیر دانشمندانہ اقدام تھا۔ یہ فارمولہ قبول کرلیا جاتا اور روبعمل لایا جاتا اور بہادریار جنگ جیسے دونوں فرقوں کے مقبول رہنما باقی رہتے تو شاید حیدر آباد کو یہ برے دن دیکھنے نصیب نہوتے۔

ہندوستان میں آ زادی کی تحریک جیسے جیسے اینے منزل کے قریب پہنچ رہی تھی حیدرآ بادمیں استحریک کے حامیوں میں ایک نیااعتاد بھی پیدا ہور ہا تھااور جب ملک کے بٹوارہ کی باتیں کی جانے لگیں توعوا می سطح پرشکوک وشبهات نے اپنا گھر بنالیا ۔ آخر کار جب تقسیم ملک کاوفت آیا تو حیدر آباد کا گنگا جمنی معاشرہ میں تہذیبی ولسانی اور کسی حد تک مذہبی اساس پر اپنی اپنی شناخت منوانے کے جذبات ابھرنے لگے۔نظام حیدرآ باد کی پریثان حال حکمرانی تھی اوراس کے تحفظ کے لئے صرف مسلمان تھےاوران کی جذباتی قیادت دوراندیثیٰ سے عاری تھی جس کے یاس مصلحت کا نام بزدلی جذبات کا نام جراُت اور بہادری تھا۔ان حقیقتوں کے مدنظر حکومت سے کوئی موزوں سمجھوتہ کی حکمت عملی ہی عقلی دلیل تھی رزم آ رائی یا مقابلہ غیرموزوں تھا۔ابتداً جب حکومت ِہند پریشان تھی بجائے معاہدہ انتظام جاربیہ کے ایک مستقل معاہدہ حاصل کرنے کے مواقع تھے جوضائع کئے گئے ۔معاہدہ انظام جاربیے وقت قاسم رضوی کی غیر ذمہ دارانہ حرکت نے (چاہے وہ نظام کے اشارہ سے ہی کیوں نہ کی گئی ہو ) حکومت ہند کومشکوک کر دیا اور بعد میں قاسم رضوی کی جذباتی اورغیر ہوش مندانہ تقار پر سے مزید نقصان پہنچا۔ کمزور موقف کی وجہ سے مذا کرات اوسمجھونہ پراپنی ساری طاقت صرف کی اور بڑی مہارت کا ثبوت دیا لیکن حکومت ہند کے اراد بے صاف نہ تھے وہ حیدراً با دکو مذا کرات میں ہی الجھائے رکھنا چاہتی تھی اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں جاہتی تھی جس سے حیدرآ باد کی آ زادی باقی رہے۔حیدرآ باداس سے واقف ہوتے ہوئے بھی کہ آخری مرحلہ رزم آرائی ہے جتنی توجہ مذاکرات پردی اتنی توجه دفاع پر نیددی اور دفاع کی ساری ذمه داری ایک ناال اور سازشی کمانڈر برچھوڑ کر نظام اورخاص کرلا کُق علی ،ان کی کابینہاور قاسم رضوی اپنی ذیدداری ہے پہلو تھی کی ۔

وطن فروش اور گھر کے جید بوں سے مسلم مملکتوں کو ہمیشہ بڑا نقصان پہنچا۔قر طبہاورغر ناطہ کی مملکتوں کوانہی مفاد پرستوں نے چھ ڈالاتھا۔نظام اور ٹیپو کااتحادا نہی کی وجہ سے نہ ہوسکا تھا۔ نظام

۔ اسابع کادر بارا نہی مفاد پرست اور وطن فروش بھیدیوں سے بھرا پڑا تھااور انھیں نظام کی سریری حاصل تھی حکومت اور فوج کے سارے رازانہی کی بدولت حکومت ہندکو با آسانی مہیا ہوگئے تھے جس کی وجہ ہے حکومت ہند جان گئی تھی کہ حیدر آباد کی فوجی طاقت نہایت کمزور ہے اور وہ معاہرہ کر کے باقی رہنا چاہتی ہے اس لئے راستہ آسان ہو گیا تھا۔ حکومت ہندنے ان سازشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر کسی رزم آرائی یا مقابلہ کے با آسانی حیدرآ باد پر قبضہ کرلیا حضور نظام کے اس سے سجائے دربارکوان کے مفادات تو مل گئے کیکن مملکت باقی نہ رہی ۔اس عبرتناک نتیجہ پریقین ہے کہ وہ بھی اور ان کی اولا دہھی آج کف افسوس مل رہی ہوگی۔ اب ان حالات اور ناعاقبت اندیثانه اقدامات کی وجه سے سلطنت آصفیه تاریخی جبر کا شکار ہوگئ تھی۔اپنی غلطیوں کی وجہ سے اختیاراس کے ہاتھ سے نکل چکا تھااور میرمخالف طاقتوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ چوں کہ وقت کی نبض پر سے انگلیاں اٹھ چکی تھیں اس لئے بیا ندازہ نہیں کیا گیا کہ کون کہاں تھہرا ہے؟ یہی سمجھا جاتا رہا کہ سلطنت آصفیہ اب ان فیصلوں کا اختیار رکھتی ہے۔ بیعصری آ گہی کا فقدان تھا۔جس کا خمیاز ہ زوال کی صورت میں بھگتنا پڑااوراس کے منطقی نتیجہ میں وہ تہذیب جود لی سے نکل کر دکن میں ایک نئی آب و تا ہے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔

| (10) | جمله تعداد ( | جنس مقننه کی تشتنوں کی                 |
|------|--------------|----------------------------------------|
|      |              | ن مقنّنه کی ہدیت تر کیبی حسب ذیل تھی : |
| ~ 4  | تعداد        | معززاراكين بإب حكومت                   |
| ٣    |              | ارا کین صرف خاص مبارک                  |
| ٣٢   |              | ارا كين منتخب شده                      |
| ۲۸   |              | اراكين نامز دشده                       |
| ۵    |              | ارا کین علاقہ جات                      |

ا و ۲- معززارا کین باب حکومت اور صرفخاص کی تعداد (۷+۳=۱۰) ہے جونا مز د کردہ ہیں - سنتنب شده ارا کین کی تفصیل:

(۱) واليان سمستان وجا گيرداران تعداد (۲) معاشداران

(۳) زراعت بیشه :

(۱) پیٹہداران .....۸ (ب) كاشكاران ..... مزدوري پيشه مفادات

(۵) صنعت وحرفت (۲) تجارت (۷) بینکاری

| <b>r</b>                                  | پیشه و کالت                             | (A)       |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------|
| r                                         | بيشه طبابت                              | (9)       |      |
| r                                         | طيليانين                                | (1.)      |      |
| r                                         | مجالس ا ضلاع                            | (11)      |      |
| r                                         | اصلاع كى بلديات وقصباتى كميثيان         | (11)      |      |
| · r                                       | بلد بيحيرا باد                          | (17)      |      |
| : <b>r</b> r                              | جمله                                    |           |      |
|                                           | نامزدشدهارا كين كي تفصيل:               | -1~       |      |
| Ir                                        | ارا کین سرکاری                          | (1)       |      |
| Ir                                        | ارا کین غیرسر کاری                      | (r)       |      |
| ۲۸                                        | جمله                                    |           |      |
| بورنیں ہے۔البتہ بیرق حکومت نے محفوظ       | ىركارى كے متعلق كوئى خاص صراحت مو:      | ارا کین   | (    |
| ) ہے تا کہ جب کوئی خاص معاملہ زیر بحث     | که وه مرکاری ارا کین میں ردو بدل کرسکتی | رکھاہے    |      |
| یز ان ہی چودہ میں سے ایک رکن جس کا        | عہدہ داران متعلقہ نامزد کئے جاسکیں۔     | آئے تو    |      |
| ، لئے مجلس رفقاء جامعہ سے ہمیشہ نامز دکیا | ہونالا زمی نہیں ہے جامعہ کی نمائندگی کے | سرکاری    |      |
|                                           | _                                       | جائےگا    |      |
|                                           | ہ غیرسر کاری اراکین کی تفصیل ہے:        | · نامزدشد | . (1 |
| ۵                                         | ہندوار کان ہریجن                        | (1)       |      |
| e v                                       | لنگایت                                  | (r)       |      |
|                                           | عيسائي (تم ازكم) :                      | (٣)       |      |
|                                           | (۱) اینگلوانڈینا                        |           |      |
|                                           | (ب) کرسچین سسسا                         |           |      |

|                                           | 7 7 7                                  |            |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---|
| 1                                         | پارسی                                  | (r)        |   |
| r                                         | خواتین (کم از کم)                      | (a)        |   |
| II.                                       | جمله                                   |            |   |
| البًا وہ لوگ ان نشتوں کو پر کریں گے جن کا | بن نشتوں کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ غا | ۱: بقیه تد | ۵ |
| ِح نمائندگی حاصل نه ہوتی ہو'' مثلاً''     | ا بیے مفادات سے ہے جن کوکسی اور طر     | تعلق       |   |
|                                           | ارباب صحافت                            | (1)        |   |
|                                           | گته داران                              | (r)        |   |
| مفادات                                    | دونوں بڑے فرقوں کے بعض مخصوص،          | (٣)        |   |
|                                           | ارا كين علاقه جات كى تفصيل:            | -۵         |   |
| ٣                                         | ہرسہ پائیگاہ                           | (1)        |   |
| 1                                         | علاقه پیشکاری                          | (r)        |   |
| 1                                         | علاقهٔ سالا رجنگ                       | (٣)        |   |
| ۵                                         | جلہ                                    |            |   |
| ·                                         | 6,,6                                   |            |   |

نوٹ: صاحبان علاقہ جات اپنے علاقوں کی نمائندگی بذات خود کر سکتے ہیں یا کسی اپنے ہم قوم کو جوان کا صلبی وارث ہو ہ بھیج سکتے ہیں۔صاحب علاقہ کے نابالغ یا فاتر العقل ہونے کی صورت میں سر کارعالی خود کسی نمائندہ کو نامز دکرے گی۔

# یانچ روز ه جنگ

سار تمبر ۱۹۲۸ء کی ابتدائی ساعتوں میں میرے بستر کے قریب رکھے ہوئے فون کی گھٹی جگی ،
میں حیدرآ بادی فوج کے کمانڈ رسے مخاطب تھا۔ فون اُٹھانے سے پہلے ہی میں سمجھ چکا تھا کہ بینون
ہندوستانی حملے سے متعلق ہوگا۔ میرااندازہ سمجے نکلا۔ بیدر ، ورنگل اور اورنگ آباد کے ہوائی اڈوں پر
زبردست بمباری ہور ہی تھی۔ کمانڈر مجھ سے ضروری ہدایات لے چکا تھا۔ اس دوران اس وقت کے
پولیس چیف کے علاوہ فوج کے ہیڈ کوارٹرس کے دوسرے آفیسرس کے فون آ چکے تھے جن میں
ہندوستانی فوج کے حملوں اور مزید ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی اطلاع تھی۔ بیسب پچھ میرے ہمیشہ کے
ہندوستانی فوج کے جملوں اور مزید ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی اطلاع تھی۔ بیسب پچھ میرے ہمیشہ کے
جاگئے کے وقت سے آدھا گھنٹہ بل ہوا۔ فبر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعدا سپنے دن کھر کی مصروفیت

قبی فیری نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں حاکم وقت میرعثان علی خال نظام سے ملاقات سے قبل فوجی ہیڈ کوارٹرس میں داخل ہوا جہال فوجی کمانڈوس ایک نقشہ پرچھوٹی چھوٹی جھوٹی ہونگی کراس بات کا معائنہ کررہے سے کہ کن کن مقامات سے ہندوستانی فوج داخل ہو چکی ہے اور دفاعی مور چہ کہال کہال واقع ہیں ۔اس وقت سے بات واضح ہو چکی تھی کہ ہندوستانی فوج کا سب سے اہم دباؤ مغرب بھی شولا پورحیدرآ بادشاہراہ سے ہورہا ہے اور مشرق میں مجھلی پٹم حیدرآ بادشاہراہ سے ۔دونوں طرف کے حملوں میں ہندوستانی فوج کی قیادت شرمن ٹینک کی ٹکڑیاں بڑی تعداد میں کر ہی تھیں ۔ مملول میں ہندوستانی فوج کی قیادت شرمن ٹینک کی ٹکڑیاں بڑی تعداد میں کر رہی تھیں ۔ حملوں میں حصہ لے رہے تھے ۔اسی محاذ کے مزید ۵ مراکز سے مسلح افواج موٹروں کے ذریعہ آگ مملول میں حصہ لے رہے تھے ۔اسی محاذ کے مزید ۵ مراکز سے مسلح افواج موٹروں کے ذریعہ آگ بڑھوں ہیں مارے علاقوں کے ہندوستانی فوج کی اور خوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمدرا کوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمدرا کوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمدرا کوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمدرا کوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمدرا کوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمدرا کوریلوے پل کے

ذریعے پارکیا جار ہاتھا۔غرض نقشہ پوری طرح جھنڈیوں سے گھر اہوا تھا جواس بات کی نشاندہی کرر ہا تھا کرمختف مقامات سے فوج داخل ہو چکی ہے۔

سب سے پہلاحملہ شولا پور کے راہتے سے ہوا تھا جس میں ٹینک کا ایک بریگیڈ اوراس کے ساتھ موٹروں کے ذریعے ایک ڈویژن سیاہی حملے میں حصہ لے رہے تتھے۔اس کی تیاری گئی دنوں سے چل رہی تھی ، بوراعلا قہ عوام کے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔اس کا مقصدیہ تھایا توسید ھے شولا پور حیدرآ بادشاہراہ پروا قع نلد رگ، ہمنا آ باد ظہیرآ باد ہے گذرتے ہوئے فوجیں حیدرآ باد پہنچے سکیس یا پھر نلدرگ کونظرا نداز کر کے شولا پورعثان آباد ، لاتور روڈ سے ہوتے ہوئے بیدر اور پھر ظہیرآباد سے ہوتے ہوئے حیدرآ باد جاسکے یا پھر بیدر ہے کسی متبادل راہتے سے سیدھے حیدرآ باد پہنچا جاسکے۔ چوں کددکن کے بلاٹو میں جگہ جگہ بہاڑیاں ہیں اور کہیں کہیں گہرے نالے ہیں اس لئے ہندوستانی نو جوں کے ٹینکوں کوآ گے بڑھنے کے لئے ان شاہراہوں کوچھوڑ کر دوسرے راستوں کواختیار کر ناممکن نہیں تھا۔ پہلے ہی سے اس بات کا نداز ہ ہور ہا تھا کے حملہ شولا پور حیدر آ بادس کے راستے ہونے والا ہےاں لئے دفاع کی بہلی لائن نلدرگ بیمنظم کی گئی تھی ۔نلدرگ برایک بٹالین فوج اور ۲۵ پونڈ کے گولے چینئے والی م تو پیں نصب کی گئیں تھیں ۔ نلدرگ کے قریب ندی ایک تنگ گھاٹی سے گذرتی ہےجس کے دونوں جانب۳ سے۴ سوفٹ اُونچی پہاڑیاں ہیں ،سڑک چیج وخم کھاتی ہوئی ایک بل پر سے گذرتی ہے جواس کھائی کی گہرائی میں بنایا گیا ہے۔ یہ پلان بنایا گیا تھا کہ سی بھی حملے کے وقت اس میل کواُڑا دیا جائے تا کہ دائیں بازو کے کنار مطویل عرصے تک مورچہ کا دفاع کیا جاسکے۔ میل اُڑا دینے کے بعد جغرافیا کی نقط نظر سے اس جگہ کو یار کرناممکن نہیں تھا۔اس مورچہ کو تیار کرنے کے بعد میلوں دور کے علاقے کا کوئی دفاعی نظام نہیں تھا۔اس طرف ضلع کےصدر مقام عثان آباد کو بھی بغیر کسی دفاعی نظام کے چھوڑ دیا گیا تھا۔اس علاقے میں دوسراد فاعی مورچہ لاتو رکے قریب مانجرا ندی پر قائم کیا گیا تھا تا کہ بیدر کی طرف جودفائ اورفوجی نقط نظر سے بہت اہم تھا ،کوچ نہ کیا جاسکے۔ نلدرگ ہے مہمیل آ گے دالم نامی مقام پر بھی دفاعی نظام قائم کیا گیا۔دالم اگر چہ کہ جغرافیائی نقط نظر سے دفاع کے لئے بہت موزوں تو نہیں تھا مگر پھر بھی برھتی ہوئی فوج کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے مناسب جگہتھی ۔ دالم ہے آ گے فوجی نقطہ نظر سے ہمنا آباد بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا نلد رگ

یہاں تقریباً • امیل تک سڑک بہاڑی علاقے سے گذرتی ہے اور اس سڑک پرا کیے کئی مقامات ہیں جہاں سے حملہ آ ورفوج کے بڑھنے کی رفتار کو کم کیا جاسکتا تھا۔ ہمنا آ باد کے بعد صرف ایک مقام قدرتی طور پردفاعی نقط نظر سے اہم تھا اور پھرلنگم بلی کی بہاڑی کے سوائے دار الخلافہ حیدر آ باد تک راستہ مالکل صاف تھا۔

سارستمبرکو ہندوستانی فوجوں کا ٹینک بر یگیڈشولا پور کے داستے نلدرگ کی طرف بڑھنے سے پہلے ٹینک کا ایک کا لم نلدرگ سے پچھ فاصلہ پہلے شال کی طرف مڑکرعثان آباد رُف بڑھ گیا اور باق کا برا دستہ نلدرگ کے دفائی مور ہے پر بڑھنے والے فوبی دستوں کی مدد کے لئے نلدرگ کے مور ہے پر زبر دست ہوائی حملے کے گئے۔ ٹینک کا دستہ نلدرگ کے قریب مدتر بورٹ کے مطابق قریب ۸ شرمن ٹینک ہاہ کئے گئے اور دستہ بوائی حملے اس کا ممرض ٹینک ہاہ کئے گئے اور مدت ہوئے مقام کی طرف لوٹا۔ ہندوستانی فوج کے اس کا لم نے جوشال کی دستہ باہ ہوکر عالم پریشانی میں اپنے مقام کی طرف لوٹا۔ ہندوستانی فوج کے اس کا لم نے جوشال کی طرف کوچ کیا بغیر کسی مزاحمت کے بمباری کرتے ہوئے عثان آباد ضلع میں داخل ہوا اور پھر وہاں سے ایرسی سے ہوتا ہوا مشرق کی طرف مڑکر لا تور کی طرف بڑھ گیا۔ اگر چہ کہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی گراس کی رفتار بہت سے تھی۔

ریاست کے مشرق کی طرف سے ' نشر من' ٹینک کا ایک کا کم سوریا پیٹ سے ہوتا ہوا حیدرا آباد
کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی دن سب سے پریشان کن خبر ریاست کی شال سے آئی یخبر راجورہ سے آئی
تھی جہاں نظام اسٹیٹ کو ہندوستانی علاقے سے جوڑنے والا وار دھاندی پرایک ریلوے بل تھا۔ اس
عاذ کے دفاع کے لئے صرف ایک ریلوے انجیئر کو محد چند سپاہوں اور پولیس کے متعین کیا گیا تھا
جس کے ذمہ کسی بھی حملے کے وقت بل کو اُڑا دینا مقررتھا۔ معلوم ہوا کہ جس وقت ہندوستانی فوج
رات ۱۲ ابج بل پارکررہی تھی اس وقت وہ اُنجیئر ریلوے بل سے تقریباً ۲ میل دوری پر آرام سے
سورہا تھا اور بل کو فیوز کے ذریعے نہیں اُڑا یا گیا ہندوستانی فوج بل پرسے دندناتے گذرگئ ۔ بعد میں
اگر چہ کہ حیدر آبادی فوج چھوٹے چھوٹے بلوں کو تباہ کرنے میں کا میاب ہوئی مگر اس سے ہندوستانی
فوج کے آگے برھے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ دوسرے ماذوں سے اطلاعات نا کمل تھیں اور

متنی ۔ جالنہ سے متضا وخبر بین ال رہی تھیں جب کہ اور نگ آ باد ہے کی قتم کی خبر نہیں مل رہی تھی ۔ مغرب میں بیٹر بھی بغیر کسی دفاع کے چھوڑ دیا گیا تھا یہاں کوئی قابل ذکر فوجی کارروائی نہیں ہور ہی تھی لیکن جنوب مغرب میں مغیر آ باد کے آس پاس بہلی مغیر آ بادر یلو ہے لائن سے متصلہ کافی فوجی کارروائیوں کی جنوب مغرب میں مغیر آ باد کے آس پاس بہلی مغیر آ بادر یلو ہے لائن سے متصلہ کافی فوجی کارروائیوں کی اطلاعات مل رہی تھیں ۔ اس علاقے کے دفاع کی ذمہ داری محکمہ آ ب پاشی کے آنجیئر زپرڈالی گئی تھی جضوں نے اس کوخوب نبھایا۔ ان کا دفاع شا ندار تھا اور پوری ریلوے لائن جوریاست حیررآ باد کے علاقے میں سے گذرتی تھی ان کی تحویل میں تھی ۔ اطلاع ملی کہ بیروالد غیر زہندوستانی علاقے میں تھی کر موسییٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنے ہی والے تھے۔

مختلف محاذوں سے مختلف قتم کی ر پورٹ مل رہی تھیں مگر سب سے براحش، ورنگل، بیدر، راچور، عادل آ باداوراورنگ آ باد کے ہوائی اڈوں کا ہوا۔ یہاں ہندوستانی فضائیہ کے طیاروں نے شدید بمباری کی بید بات بھی قابل ذکر ہے کہ پوری ریاست میں صرف تھیم پیٹ جوحیدر آ بادشہر سے ۵۱ میل دورواقع ہے اس ہوائی اڈے پر طیارہ شکن تو پیس نصب تھیں اس کے علاوہ ریاست میں کسی اور ہوائی اڈے پراس تیم کا کوئی انتظام نہیں تھااس کے تھیم پیٹ ہوائی اڈے پر کوئی حمل نہیں ہوا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر میں کچھوفت گذارنے کے بعد میں نظام سے ملاقات کے لئے گیا۔ صبح سے

ہی بذریعہ فون نظام کو تازہ ترین صورتحال سے باخبر رکھا جارہا تھا۔ ملاقات کے وقت تمہیدی جملوں سے فی کرسیدھے جنگ کی صورتحال اور آئندہ کے پلان کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ فوجی صورتحال سے نظام کوواتف کرانے فوج کے کما نڈرکوروانہ کیا گیا تھا نظام نے تفصیلات میں بہت ولچپی دکھائی کیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ فوج کے کما نڈرکا زیادہ وقت نہ لیا جائے آخیس ہیڈکوارٹرس میں

ہی رہنے دیا جائے۔ نظام راضی ہو گئے اور میں خود بھی اجازت لے کر وہاں سے نکل گیا۔

فوجی عہد بداروں سے دوران گفتگو یہ پتہ چلا کہ وائر لیس پر پیغامات ہیجنے کے لئے جو کوڈ
استعال ہوتا ہے وہ اتناقد یم تھا کہ اس بات کا پورا امکان تھا کہ ہندوستانی فوج اس کوڈ سے واقف
ہونے کی وجہ سے وائر لیس کے پورے پیغامات سن چکی ہے۔ بیمیرے لئے ایک صدمہ تھا۔ وقت
جیسے جیسے گذرتا گیاویسے ویسے اس بات کا احساس ہور ہا تھا کہ فوجی کمانڈر کے پاس کوئی پلانگ نہیں
تھی اگرچہ کہ دوسرے تمام آفیسرس انتہائی جوشلے اور پرعزم تھے۔ کوئی شعبہ ایسانہیں تھا جس میں

بذهمی نه هومیدٔ یکل سروس ، راشن جمل ونقل ، اسلحه کی تقسیم وغیره هرشعبه میں انتظامات نامکمل اور فوجی کمانڈر مجھ سے اور سیویلین انتظامیہ سے رہبری کا خواہاں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب مجھے فوجی ہیڈ کوارٹرس میں رہنا جیا ہے ۔غلطیوں کے لئے کسی کوالزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں ۔ بنیا دی غلطی نو جی کمانڈر کی اہلیت پرضرورت سے زیادہ اعتاد کرنا تھا۔ جب بیہ بات نظام کے علم میں لا ئی گئی تو و ہ حمرت زدہ ہو گئے ۔ جیسے جیسے وائر کیس سے بیغامات ملنے لگےویسے ویسے ضروری مدایات دی گئیں۔ اں بات کا احساس تھا کہ تمام پیغامات ہندوستانی فوج کوبھی پہنچے رہے ہیں مگراس وقت کوئی متبادل انظام کرنا ہے معنی تھا فوجی کمانڈر خوداعتا دی کھو چکا تھاوہ پریشان تھامیں نے اس کی ہمت افزائی کی کہ حالات کامقابلہ کرنے کے لئے تیارر ہے۔ دوبارہ میں نے نظام سے ملاقات کی اور دوسرے اہم اُمور ہے متعلق فیصلوں کے لئے اور دو پہر کے کھانے کے لئے آفس آیا۔اس بحران کے دور میں میرے دست راست ایک تجربہ کارسیویلین محبوب علی خان تھان کے ذریعہ کراچی میں مقیم حیدرآ باد کے ایجنٹ جنزل مشاق احمد کوضروری ہدایات دی گئیں تا کہ وہ ہدایات نیویارک میں اقوام متحدہ کے حیدرآ باد کے نمائند ہے کوروانہ کی جائیں ۔ان دنوں حکومت ہند کے نمائندے مقیم حیدرآ باد جناب کے۔ایم منثی کی حفاظت کے نقطہ نظر ہے بڑے اہتمام کے ساتھ انھیں لیک و بوگیٹ ہاؤس میں منتقل کرنا پڑا۔اس خبر کو حیدرآ بادر یڈیو ہے بھی نشر کرنا پڑتا تھا۔حیدرآ باد کے نمائندے مقیم دہلی کے ساتھ دیساہی برتا و کیا جائے جیسے یہاں جناب منٹی کے ساتھ کیا جار ہاہے۔

چند گھنٹوں کے بعد میں جب نو جی ہیڈکوارٹرس پہنچا تو اطلاع ملی کہ نلدرگ کا دفاعی مور چہ
زبردست بمباری سے تباہ ہوگیا ہے ، اس کے نیچ کچھے سیا ہیوں کو دالم واپس ہونے کی ہدایات دی
گئیں۔ نلدرگ کے بل کے بارے میں نو جی کمانڈر سے دریافت کیا گیا تو کہا کہ وہ چھے وسالم ہے
اسے اُڑایا نہیں گیا جب کہ اس بل میں پوی طرح سے ڈائنا میٹ لگاد سے گئے تھے اور صرف فیوز کے
دراچہ اُڑا دینا تھا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ امدادی فوج نلدرگ کو کیوں نہیں روانہ کی گئی ؟ جواب ملا کہ
بمباری کی وجہ سے پیمکن نہیں تھا۔ میراخود کا اعتماد مترازل ہوگیا۔ میں نے تنی سے تھم دیا کہ آئندہ سے
کوئی بھی بردی فوجی تھے تھی بغیر میرے مشورہ سے کی جائے۔

شام م بج ہندوستانی فوج اطمینان سے نلدرگ کا بل پار کرر ہی تھی ۔ فوجی کمانڈر کے

ذر یعے بیہ بتلایا گیا کہ دالم تک بینچنے کے لئے دوسرا پورا دن لگ جائے گا۔ پھر بیمشورہ دیا گیا کہ دالم سے رہی سہی فوج ہٹا کر ہمنا آباد کی پہاڑی سڑک پرمور چہ بندی کی جائے کیوں کہ اس علاقہ میں دفاع اچھی طرح کیا جاسکتا ہے۔

حیدرآ بادنوج کے کمانڈرنے نو جی ہیڈکوارٹرس میں ہی پانگ لگارکھا تھا اور انھوں نے وہیں مستقل طور پررہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب کہ جزل اسٹاف کے دوسرے اراکین باری باری اپن فرد فراکض انجام دےرہے تھے۔ای دن شام نظام کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹ گذار نے کے بعد میں خود فوجی ہیڈکوارٹرس میں رات دیر گئے تک گھہرار ہا ہوائی پیٹوں پر بمباری کے علاوہ دوسرے کوئی خاص اہمیت کی اطلاعات نہیں مل رہی تھیں۔ بیدر کا ہوائی اڈہ ہمیشہ سے بتھیا راور گولہ بارود کے نتقل کے استعال ہوتا رہا تھا ایسا کرنے کے لئے ہندوستانی فضا کیے طیارے بیدر پر مسلسل اُڑ ان بھر لئے استعال ہوتا رہا تھا ایسا کرنے کے لئے ہندوستانی فضا کیے کے طیارے بیدر پر مسلسل اُڑ ان بھر رہے تھے اس لئے بیدرآنے والے طیاروں کوورنگل کے ہوائی اڈے پر اُنڑنے کی ہدایت دی جارہی کی ہدایت دی جارہی کی ہدایت دی جارہی کی ہدایت دی جادہی کی ہدایت دی گئے۔

نلدرگ کے قریب ندی کے بل اور شال میں واردھاندی کے بل کوڈ ائنامیٹ سے نہ اُڑا دینے کی وجہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ فوج کس کام کے لائق نہیں۔اس لئے میں نے بیہ طے کرلیا کہ بیکام محکمہ تمیرات کے اُنجیئر س کودیا جائے کیوں کہ وہ خوداس قتم کے بلوں کی تعمیر کی تفصیلات سے واقف ہیں۔اس کام کے لئے مجھے متعدد قتم کے اشخاص کا گروپ مل گیا۔

سار تمبری جن کوکی اہم فوجی اقدام کی اطلاع نہیں ملی سواے اس کے کہ جالنہ پردوبارہ قبضہ حاصل کرلیا گیا ہے۔ فوجی کمانڈر نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن کوئی اہم فوجی پیش قد می نہیں ہوگ۔

کیوں کہ اب اس فوج کے اگلے دستوں کورسد کی سپلائی اور آ رام کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے وقت گذرتا گیا مختلف خبریں موصول ہونے گیں۔ دو پہر کے وقت دبلی ریڈیو نے اطلاع دی کہ ہندوستانی فوج کو سخت ترین مزاحمت کا سامنا ہے۔ در حقیقت بیاعلان محض بے وقوف بنانے کے لئے کیا گیا تھا فوج کو سخت ترین مزاحمت کا سامنا ہے۔ در حقیقت بیاعلان محض بے وقوف بنانے کے لئے کیا گیا تھا کہ جب کہ ہندوستانی فوجوں کو کسی مراحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا تقریباً تمام محاذوں پر گذشتہ دن کا تجربہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہ کی ۔ چندر رائفلس کے کا تجربہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہ کی ۔ چندر رائفلس کے کا تجربہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت ہوئی تو وہ کھڑے نہ رہا کہ جب ہندوستانی فوج کے مقابل مزاحمت کی سے دیسے کے دو تعدیل کی تعدیل کے دیا کہ کی کہ کی سے دو تعدیل کو تعدیل کو تعدیل کی تعدیل کی تعدیل کے دیا کہ کو تعدیل کو تعدیل کے دیا کیا کہ کیا گوئی کے دو تعدیل کو تعدیل کی تعدیل کی تعدیل کے دیا کیا کہ کیا گوئی کے دو تعدیل کیا کہ کیا گوئی کی کہ کی کو تعدیل کی کو تعدیل کی کا تعدیل کیا گوئی کیا گوئی کے دیا گوئی کی کو تعدیل کی کردوں کی کوئی کو تعدیل کی کردوں کی کوئی کی کے دو تعدیل کے دو تعدیل کی کردوں کی کی کردوں کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردو

شانس کانی تھے انھیں بھگانے کے لئے۔ جب تک انھیں شینکس کی مدوحاصل ندرہی وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہوں اس میں بڑھ مرہے تھے ۔ محکمہ آب باشی کے چنر ورکرس ایک بٹالین فوج لے کرمنیر آباد کے قریب دو بٹالین ہندوستانی فوج کوتباہ کئے اور تنگیمد دادریا کو پارکر کے مدراس کے خطے میں داخل ہو گئے۔

جیما کہاس سے قبل ککھاجا چکا ہے کہا یک دن پہلے ہندوستانی فوج کا جودستہ شولا پور سے نکل كرشال كى طرف كوچ كر كميا تھااس نے آسانی سے عثمان آباد پر قبضه كيا تھا۔ اگر چه كه ہندوستاني افواج کو په معلوم تھا که اس شهر کا اپنا کوئی د فاعی نظام نہیں چربھی زبردست گولہ باری کی گئی \_شہر میں عام شہر یوں کاقتل عام ہوااور خاص طور سے مسلمانوں کوچن چن کرقتل کیا گیا۔ بہت سارے شہری بھا گئے میں کامیاب ہوئے اور کھیتوں کی فصلوں میں پناہ لے کراپنی جانیں بچائیں۔ یہاں سے بیووجی کالم ایرسی سے اور لاتو رہے ہوتے ہوئے بیدر کی طرف گیا۔ نلدرگ کے بل کوآسانی سے یار کرنے کے بعد ہندوستانی فوج پھر لاتور کی طرف ہے کسی بڑے حملے کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔اس لئے میں نے کما نڈر کومشورہ دیا کہاس علاقے کی تمام تو پیس میدان جنگ سے نکال کربیدر میں جمع کی جائیں یا پر ظہیر آ بادحیدر آبادسڑک پرواقع پہاڑیوں میں مورچہ بندی کی جائے ۔مگر کمانڈرنے اس مشورے کو مانے سے انکار کیا۔اس کا کہنا تھا کہ اگر بیدر فتح ہوجائے تو وہاں سے دار الخلاف حیدرآ باد کے لئے کئی متبادل راستے ہیں اور بیا نداز ولگا نامشکل ہے کہ ہندوستانی فوجیس کس راستے کا انتخاب کریں گی۔ سهار ستبركي شام ميس مندوستاني فوج كادسته شال ميس كلياني كي طرف بزهر با تقامندوستاني فوج كابيقدم غيرمتوقع تھا اور نه مجھ ميں آنے والاتھا \_كلياني سے پيغام رساني كاكوئي انظام نہ تھا۔

فوج کا بیقدم غیرمتو قع تھا اور نہ مجھ میں ائے والا تھا۔ هیاں سے بیغام رساں کا بون انظام نہ تھا۔ وہاں سے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھیں۔ نظام سے دوران گفتگو اطلاع ملی کہ اورنگ آ بادشہر پر ہندوستانی فوجوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس خبر کا ہم دونوں پر اتنا اثر ہوا کہ ہم دونوں کچھ دیر کے لئے خاموش ہوگئے۔ نظام کی آ تکھوں سے دوآ نسو کے قطرے نکل کرچہرے پرگر پڑے مجھ پر بھی پچھاس

قتم کا اثر ہوالیکن میرے لئے بیمناسب نہ تھا کہ میں بھی اندرونی جذبات واحساسات کا ظہار کروں۔ میں فوج کے ہیڈ کو ارٹر کی طرف چلا گیا جہاں معلوم ہوا کہ جالنہ ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جالنہ پر قبضے کے لئے ہندوستانی فوج کی دو کھڑیاں ٹینک کی مدد کے ساتھ شال اور مخرب کی طرف سے شہر کی

پر بھے ہے سے ہندوسان مون می دوسریاں مین مامددے ساتھ ہن اور سرب سرب ہر مطاف ہیں۔ طرف بڑھ رہی ہیں۔ رات تک یا دوسرے دن جالند پر فبضہ کے امکا نات بیدا ہوگئے۔ جالند شہر کو بچانے کا کوئی انتظام نہ تھامغرب کی طرف سے ہندوستانی فوج کا ایک دستہ بیڑ کی طرف سے بڑھ رہا تھا، بیرشہر پربھی جلد ہی قبضہ کے امکانات پیدا ہوگئے۔

فوج کے کمانڈرکومسلسل کام کرتے ہوئے ۳۷ گھٹے گذر چکے تھے،اس لئے انھیں مشورہ دیا کہ کچھآ رام کریں ۔میں نے کمان کا جارج لے کر کمانڈ رسے کہا کہ کوئی اہم واقعہ ہونے پر ہی انھیں جگا جائے گا۔

ریاست حیدرآ باد کے مشرقی محاذ ہے بھی ہندوستانی افواج کے آ گے بڑھنے کی اطلاع مل ر ہی تھی ۔حضورآ با دمریال گوڑ ہسڑک کے ذریعے ہندوستانی فوج کا ایک دستہ موی ندی پارکر چکا تھا۔ اس سڑک کے دفاع کے ذمہ داروں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ۔ ہندوستانی فوج کے اس وستے کودارالخلافہ چینجنے کے لئے دوراستے تھے شال کی طرف نلکنڈ ہینچ کرسوریہ پیٹ کی طرف سے برسے والے ہندوستانی فوجی دیتے میں شامل ہوجائے یا پھرمغرب کی طرف بڑھ کروہاں سے مختلف سر کوں میں سے کسی بھی ایک راہتے کا انتخاب کر کے سید ھے دارالخلافہ حیدرآ باد کی طرف بڑھے۔ اس دوران میں نے تھم دیا کہ سوریہ پیٹ نکریکل روڈ پروا قع مویٰ ندی کے بل کو تباہ کردیا جائے اور حمایت ساگر تالا ب کے درواز ہے کھول دیئے جائیں تا کہ تباشدہ پل کے قریب موسیٰ ندی کو یار نہ کیا جائے۔ان حالات کا جائزہ لینے کے لئے کا بینہ کامخضرا جلاس ہوا۔شام کونظام سے ملاقات کی۔ سہ پہر کے مقابلے میں وہ ذرا کم جذباتی نظر آرہے تھے مختلف مقامات ہے آئی ہوئی اطلاعات سے آصیں واقف کردیا گیا۔فوجی کمان کے ہیڈکوارٹرس میں کمانڈراپنی ڈیوٹی پرموجود تھاسی وقت قاسم رضوی بھی آ موجود ہوئے ۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہوہ جنوبی اور مشرقی محاذ کے لئے رضا کار مہیا کر سکتے ہیں؟ جہاں افواج کی بری طرح کی ہے انھوں نے شہر کا دورہ کر کے آنے کے بعد کہا کہ رضا کاروں کی چار بٹالین تیار ہیں ان میں ان کے خود دو بیٹے شامل تھے۔

رات دیر گئے میں اپنے آفس پہنچا جہاں میر ااسٹاف ان تمام پیغامات کوموصول کررہا تھا جو حیدرآ باد کے کراچی میں مقیم ایجنٹ جزل مشتاق احمد روانہ کررہے تھے۔ باہر کی دنیا سے صرف یہی ایک مواصلاتی تعلق تھا۔حیدرآ باد سے چھ پیغامات روانہ کئے جارہے تھے وہ کراچی سے لندن میں مقیم حیدرآ باد کے ایجنٹ جزل میر نواز جنگ کوارسال کئے جارہے تھے۔مشاق احم حکومت پاکستان کو بھی

حیدرآ باد کے حالات سے باخبر کرتے رہے۔اس وقت اقوام متحدہ کا ادارہ ہی ایک آخری اُمیر تھی ۔ جس بر حکومت حیدرآ باد تکیہ کئے ہوئے تھی۔ سیکورٹی کونسل کا اجلاس اس قت پیرس میں ہور ہاتھا۔

حیدرآ باد کاڈیلی گیشن کسی نہ کسی طرح لندن ۱۳ ارستمبر ۱۹۲۸ء کوئی سکا اور وہ میں مجھ رہا تھا کہ عکومت ہند کا حملہ ایک بفت بعد ضرور ہونے والا ہے۔قا کداعظم محمعلی جناح کے اچا تک انتقال کی وجہ سے اس ڈیلی گیشن کو کرا چی سے روانہ ہونے میں چھ دیر ہوئی۔ ڈیلی گیشن کے قائد معین نواز جنگ کو اس چیز کا اشارہ دیا گیا کہ قائدا کہ عظم کی موت کی وجہ سے ہندوستانی حکومت اپنے مجوزہ پالن سے پہلے ہی حملہ کردے گی اس لئے آخیس ایک منٹ بھی ضائع کرنا نہیں چا ہئے ۔لندن جاتے ہوئے دوران سفر ڈیلی گیشن جب قاہرہ پہنچا تو حسب تو قع ہندوستانی حملہ کی اطلاع مل گئی۔ اس لئے ڈیلی گیشن سفر ڈیلی گیشن جباز کوانچی کی خرابی کی وجہ سے تر یہو لی میں چند گھنٹے اور رُکنا پڑا اور اس طرح یہ ڈیلی گیشن سار متمبر کی جہاز کوانچین کی خرابی کی وجہ سے تر یہو لی میں چند گھنٹے اور رُکنا پڑا اور اس طرح یہ ڈیلی گیشن سار متمبر کی گئی ہیں شام کولندن پہنچ گیا۔ وہاں سے اولین وقت دوسر سے جہاز سے حیدرآ بادی نمائندہ ۱۲ مرتمبر کی صبح پیرس پہنچ ہی ڈیلی گیشن سے والین وقت دوسر سے جہاز سے حیدرآ بادی نمائندہ ۱۲ مرتمبر کی صبح پیرس پہنچ ہی ڈیلی گیشن کے قائد معین نواز جنگ نے ضروری دستاویزات اقوام متحدہ کے پیرس پہنچ ہی ڈیلی گیشن کے قائد معین نواز جنگ نے ضروری دستاویزات اقوام متحدہ کے کارگذار سکریٹری جن کی مینگ بلائے جانے کی اُمیدنہیں تھی۔

۵ ارتتمبر ہندوستانی فوج کی کوچ برابر جاری تھی۔ نلدرگ دالم ہوتے ہوئے فوج کاوہ کالم جو کلیانی کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی۔

سیای کی سرت برهادہ ملائی ہے۔ افسر دہ نظر آرہے تھے۔ جنگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے بلائے گئے میٹنگ میں کسی بھی قتم کا جوش خروش نظر نہیں آ رہا تھا۔ نظام نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے میٹنگ میں کسی بھی قتم کا جوش خروش نظر نہیں آ رہا تھا۔ نظام نے صورتحال کے بارے میں میرے تاثر ات دریافت کرنا چا ہے اور یہ بھی دریافت کیا کہ کیا سیکورٹی کونسل کا کوئی بھی فیصلہ ہندوستانی فوج کے کوچ کورو کا جاسکتا ہے؟ میں نے صاف کہددیا کہ سیکورٹی کونسل کا کوئی بھی فیصلہ ایک ہفتہ سے قبل نہیں ہوگا اور اس وقت تک کی طرح حیدرآ باد کا دفاغ ضروری ہے۔ فوجی کما نڈر کا کہنا تھا کہ مخرب (بلدرگ اور بیدر کی طرف سے) کی جانب بڑھنے والی فوجوں کواس وقت تک روکا جاسکتا ہے گرمشر ق کی طرف سے بڑھنے والی فواج کورو کئے کے لئے حکومت کے پاس فوج یا لکل نہیں جاسکتا ہے گرمشر ق کی طرف سے بڑھنے والی افواج کورو کئے کے لئے حکومت کے پاس فوج یا لکل نہیں

ہے پھر بھی دارالخلا فہ حیدرآ باد کی طرف بڑھنے والی فوج کوایک ہفتہ تک رو کنا بعیداز قیاس نہیں بتلایا۔ اسی دن کا بینه کامختصر ساا جلاس ہوا۔ا جلاس کے فو ری بعدا ہے ڈی سی نے بتلایا کہ د، ہلی ریڈ یو نے بیاعلان کیاہے کہ مغرب سے بڑھنے والا فوجی دستہ بیدر کے قریب اس جگہ پہنچ گیاہے جہاں سے تاریخی شہر بیدر کے مینارنظر آ رہے تھے اور میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں دو پہر کے وقت کا نیوز بلیٹن سناجار ہاتھا۔ پورانیوزبلیٹن ہندوستانی فوج کی پیش فلد میوں پرمشتل تھا۔خبروں کے آخر میں اس بات کوخاص اہمیت دی گئتھی کہ ہندوستانی فوج کوتاریخی شہر بیدر کے مینارصاف نظراً رہے تھے۔ میں نے فوراً کمانڈر بیدر سے رابطہ کیا کمانڈرکواس وقت اطلاع ملی تھی کہ کلیانی بیدرروڈ پر ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں برمشتمل فوج کا ایک بڑا کالم کلیانی بیدرروڈ پرحرکت میں ہے میناروں کی اونچائیوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔اس واقعہ کی اطلاع کمانڈر نے مجھے دی تو میں نے نقشے پرنظر ڈالی جو دیوار پر آ ویزاں تھا۔ جیرت کی حذبیں رہی جباس نقشے پرکلیانی بیدرروڈ کاوجود ہی نہیں پایا۔ میں نے فوراً چیف اُنجنیئر سےنون بررابطہ قائم کیااس نے اس بات کی تصدیق کی کہ حال ہی میں کلیانی سے بیدر ایک بہت ہی عمدہ سڑک تعمیر کی گئی ہے جسے ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا ہے۔فوج کے کمانڈر کواس سرک کے وجود کی اطلاع نہیں تھی مگر ہندوستانی فوج اس سے واقف تھی۔

بیدر بیایک رسدگی سپلائی کامرکز تھا۔ یہاں لڑنے والی فوج کوتعینات نہیں کیا گیا تھا۔ کلیانی سے بیدر جانے والی سڑک پہاڑی علاقوں سے بیچ وخم کھاتی ہوئی گذرتی ہے۔ اس سڑک پر دفاع مقابلتا آسان تھا۔ اس سڑک پر مخصوص جگہوں پر فوج کی چھوٹی چھوٹی کلڑیاں آسانی سے دفاعی مور پے سنجال سی تھیں لیکن ہندوستانی فوج بہت آرام سے اس سڑک سے گذرر بی تھی اوراس طرح الاقور بیدر کے دفاعی مور پے کوچھوڑتے ہوئے اطمینان سے بیدر پہنچ گئی اور چند ہی گھنٹوں میں ہنا آباد کے دفاعی مور چوں کے عقب میں پہنچ گئیں۔ بہت نازک صور تحال پیدا ہوگئی تھی۔ بیدر ظمیر آباد کے دفاعی مور چوں کے عقب میں پہنچ گئیں۔ بہت نازک صور تحال پیدا ہوگئی تھی۔ بیدر ظمیر آباد سے دفاعی مور چوں کے عقب میں پہنچ گئیں۔ بہت نازک صور تحال پیدا ہوگئی تھی۔ بیدر فلیمیر آباد سے دفاعی مور سے۔ افراتفری کا عالم تھا کیا کما نڈر نازک صور تحال پر قابو پانے کی پوزیشن میں ایک دوسرے سے دور سے۔ افراتفری کا عالم تھا کیا کما نڈر نازک صور تحال پر قابو پانے کی پوزیشن میں ایک دوسرے سے دور سے۔ افراتفری کا عالم تھا کیا کما نڈر نازک صور تحال پر قابو پانے کی پوزیشن میں قعاج میں۔ میں سے دور تھے۔ افراتفری کی میٹنگ طلب کی اس وقت تک لاتور کی دفاعی پونٹس ختم ہو پچکی تھیں۔ صرف ایک سوال پیش نظر تھا کہ کیا ہم میکن ہے کہ میا آباد میں مقیم حیدرآبادی فوجوں کو جوں کو جمناآباد

ے نکال کرظہیر آباد فوجوں کی تعیناتی کر کے ظہیر آباد حید رآباد روڈ کا دفاع کیا جاسکتا ہے۔اس سڑک پر پچھالیسے مقامات ہیں جہاں سے دفاع کے موریچ اچھی طرح سنجالے جاسکتے ہیں۔اس کے سوا کوئی دوسراراستہ نہیں تھا۔

حیدرآ بادی فوج کے کمانڈراور سینئرآ فیسرس کاخیال تھا کہ ہندوستانی فوج کے نیک مے دستہ حے حملہ کے لئے میمکن نہیں ہوگا کہ وہ بیدر پر قبضہ کر کے فوری طور برظہیر آباد تک پہنچ کر حیدر آبادی فوج واپس ہونے کی سڑک کو کاٹ دیں گے ۔ان کا خیال تھا کہاب تک کی فوجی کارروائیوں کی وجہ ہے ٹینک کافی تھکا ماندہ ہوگا پھربھی میں نے حکم دیا کہ ہمنا آباد پرتعینات کی گئی حیدرآبادی فوج فوری طور برظميرآ باد سے ١٢ميل دور پرواقع بہاڑيوں تك واپس موجائے اورايے ساتھ ٢٥ يونڈ كولے سچیننے والی تو پیں اور بھاری جنگی ساز وسامان ساتھ لیتے جا ئیں ۔ بیدر والی فوج کوبھی بیدر فوری حچوڑ نے کاحکم دیا اور جتناممکن ہوا تناساز وسامان لیتے جا کیں اورسوال پیرتھا کہ ہندوستانی فوج بیدر سے دارالخلافہ حیدرآ باد پہنچنے کے لئے ظہیرآ باد کونظرا نداز کرکے متبادل روڈ کا انتخاب کرے تو ایس صورت میں کیا کرنا چاہئے ۔ایسا ہوا تو پھر بہت ہی پریشانی کی صورتحال ہوگی ۔پھربھی ان مشکلات کا کوئی حل نہیں تھا کیوں کہتمام راستوں کا رو کناممکن نہیں تھا۔ کیوں کہ کمانڈروں کےمشورے سے سے طے کیا گیا تھا کے ظہیر آباد حیدر آباد سڑک پر ہی دفاع کیا جائے ۔ کیوں کہ امکان اسی بات کا تھا کہ ہندوستانی افواج اس راستہ کا انتخاب حیدرآ بادیہ پنینے کے لئے کریں گی ۔ ضروری احکامات دینے کے بعد میں اینے آفس واپس پہنچا۔ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ کوئی پلان بنا ناممکن نہیں تھا۔ آ خزمیں بڑی سوچ بیجار کے بعداس فیصلہ پر پہنچا کہ صرف دوراستے ہیں ایک تو پیر کہ حیدرآ با دریٹہ یو پر فوری طور برحکومت ہند ہے اپیل کی جائے کہ فوری فوجی کارروائی بند کرکے خون خرابہ بند کردے اور جوبھی مناسب شرا کط حکومت ہند کی طرف سے عائد کی جائیں گی ان کوشلیم کیا جائے اورا گراس کا کوئی خاطرخواہ اثر نہ ہوتو آخرتک لڑا جائے ۔ دوسراراستہ بیرتھا کہفوری طور پرہتھیارڈال دیئے جائیں اور تمام مزاحمت روک دی جائے میں نے اول الذ کرکومناسب خیال سمجھ کر ۵ ارتمبر کی سہ پہر کو حیدرآ باد ریل یو سے ہندوستانی رہنماؤں سے اپیل کی کہ جنگ بند کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ حیدرآ باد کے ایجنٹ مقیم کراچی مشتاق احمد کوجھی پیغام روانہ کیا کہ حکومت پاکستان سے رابطہ قائم کیا جائے اور حکومت ہند سے درخواست کی جائے کہ فوری طور پرخون خرابہ بند کیا جائے اور اس وقت کے حالات کی مناسبت سے جو کچھ بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں طے کر لے۔ میری اپیل حیدرآ بادر پڈیو سے مسلسل نشر کی جارہی تھی مگررات دیر گئے تک ہندوستانی حکومت کی طرف سے دبلی ریڈیو کی نشریات میں اس کا کوئی تذکر ہنییں تھا۔ میں اس دن نظام سے سہ پہر میں مل چکا تھا پھر بعد میں مزید ملاقات کی۔ ہر گھنٹان کے تاثرات بدل رہے تھے وہ بہت مایوں ہو چکے تھے خود پہا عباد کھو چکے تھے ہار بار جھے سے دریافت کررہے تھے کہ کیا اقوام متحدہ کے ادارہ سیکورٹی کونسل سے ابھی کسی اقدام کی امید ہے؟ اگر چہ کہ اس سلسلے میں سبح سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی پھر بھی میراخیال تھا کہ ابھی اُمید ہے اس لئے جناممکن ہود فاع کیا جائے۔

مشرقی اور جنوبی محاذ کی حالت بھی نا گفتہ ہتھی مگر مغرب کے محاذ کی صور تحال بہت سکین تھی میں نصف شب سے کچھ بعد فو جی ہیڈ کوارٹرس پہنچا کمانڈر کچھ آ رام سے لیٹے ہوئے تھے مگر دوسرا اسٹاف چوکنا تھا کسی اہم واقعہ کی اطلاع بھی نہیں تھی اور رات گئے تک اس کی اُمید بھی نہیں تھی \_ مشاق احد کراچی سے کچھ ٹینکشکن تو پیں ہوائی جہاز سے حیدرآ باد پہنچانے میں کامیاب ہوئے مگر ان وزنی تو بوں کوہوائی جہاز ہے اُ تار نے اور پھران کوجمع کر کے تو یوں کی شکل دینا خودا یک مسئلہ تھا۔ اس لئے ان تمام وزنی حصوں کو ہیڈ کوارٹرس لایا گیا۔ میں نے ان تو یوں کا معائنہ کیا کاش کچھاور تو پیس کچھدن قبل پہنچ جا تیں ان تو یوں کومشر قی محاذ پرفوری طور پرروانہ کیا گیا جہاں دفاعی نظام نہیں تھا۔ اس دوران حیدرآ باد پر ہندوستانی افواج کاحملہ ساری دنیا کے اخباروں کی شہرخی بن گئی۔ اس کا نوٹس سیکورٹی کونسل کے ممبران اور ان کی حکومتوں نے ازخو دلیا حیدرآ باد اور حکومت ہند کے نمائندوں سے نوٹ لیا۔ ہرطرف سے اس جملہ کی مندمت کی گئی۔خاص طور سے برطانیہ اور امریکن عوام کی ندمت ذرا زیادہ تھی ۔مگر دیکھنا پیتھا کہ دنیا بھر کےعوام کی رائے عامہ کا کوئی اثر کیا اتنا ہوگا کہ سیکورٹی کونسل فوری طور پرکوئی قدم اُٹھائے گی۔ پیرس سے پیاطلاع ملی کرسیکورٹی کونسل کا اجلاس ١٦ر ستمبر کوطلب کیا گیا ہے اس سے قبل کچھ ہونہیں سکتا تھا۔اس دوران حیدرآ باد وفد کے قائد معین نواز جنگ انفرادی طور پرتما ممبروں سے ملاقات کررہے تھادر انھیں صورتحال سے آگاہ کررہے تھے۔ قوم پرست چین کی حکومت پوری طرح حکومت ہند کی تائید میں تھی روس غیر جانبدارر ہا۔مگر باقی تمام ممبر حکومت حیدرآ باد کے موقف کی تائید میں تھے یعنی وہ حکومت ہند کی فوجی کارروائی کی مذمت كرر بے تھے حكومت مند كاوفد پس پردہ اپنے موقف كى تائيد حاصل كرنے كے لئے سرگرم ہوگيا۔ ١٦ رستمبري صبح مندوستاني فوج كا بكتر بندوسته بيدرشهر سے گذركر بيدرظهير آبا درود سے گذرر با تھا۔اس سے قبل ہمنا آباد میں تعینات فوج اور تو پیں ہمنا آباد سے نکال کرظہیر آباد کے عقب لینی قادرآ بادی سمت منتقل کردیئے گئے تھاور پہاڑی علاقہ میں مورچہ بندی کی گئی۔اس دن میں نظام ہے صبح اور دوپہر دومر تبدملا ۔ نظام کچھ دیر خاموش تھے حیدرآ بادریڈیو سے اس دن میرے کئے گئے اعلان کا دبلی ریٹر یو کی خبروں میں ذکر نہیں تھا ۔ یا کتان سے بھی اُمیدیں ختم ہو گئیں تھیں کہ وہ کوئی سیاس یا دوسراکس قشم کا قدم اُٹھائے یااس وقت جب کہ ہندوستانی فوج کے بکتر بند دیتے پوری طاقت کے ساتھ حیدرآ باد کے محاذ پر لگادیئے گئے تھے۔ایسے وقت پاکتان کے لئے بیآ سان ہوتا کہ وہ پٹھان کوٹ جموں کے ملی پر قبضہ کر کے کشمیر کو ہندوستان سے علحد ہ کرے اور اس طرح کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ اینے حق میں کروائے ۔مگر قائد اعظم کی وفات کے فوری بعد اس طرح کا کوئی برا قدم أٹھاناممکن نہیں تھا۔ میں اب بھی پرأمید تھا کہ سیکورٹی کونسل کی طرف ہےکوئی اقدام کیا جائے اور اس وقت تک کسی طرح حیدرآ باد کا دفاع کیا جائے مگر نظام میر نے نظریہ سے منفق نہیں تھے۔ ۱ ارمتمبر کی شام میں بیرس میں ہونے والی سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے حیدرآ بادکی کا بینہ میں کافی اُمید پیدا ہوگئ تھی اور ہرشخص بے چینی سے منتظر تھا۔

ای دوران ہندوستانی فوج کاوہ کالم جوجنوب کی طرف ہوتے ہوئے بڑھ رہا تھا اب مغرب کی طرف ہوتے ہوئے بڑھ رہا تھا اب مغرب کی طرف رُخ ہوگیا اور یہ کہنا غیر تھینی تھا کہ وہ نلگنڈ ہ سے گذر کر چروہ دیورکنڈہ حیدرآ بادروڈ پر بہنی جائے گا۔ درحقیقت اس سیکٹر میں کوئی دفاع ہی نہیں تھا چنا نچہ میں نے پچھ فوجیوں کے ساتھ رضا کار کے دستے روانہ کئے ۔انھوں نے بڑا خوب کام آنجام دیا اور ہندوستانی فوج اس جانب مزیدر رُخ نہیں کی۔ حیدرآ باد کی افواج کے پاس ٹیکس مارگرانے والی سرگوں کا بہت محدود ذخیرہ تھا جو پور اتقسیم کیا گیا۔ اس ذخیرہ کو جنو بی محاذ کے حیدرآ باد کر یکل روڈ اور ظمیم آ باد حیدرآ باد روڈ پر مقامات کی نشاند بی گرتے ہوئے کی ہدایت دی گئی تھی ۔اسی دوران نظام سے ہدایت ملی کہ میں نظام سے ملاقات کی ۔ میحالاں کہ اسی دن جب میں نظام سے مطاقات کی ۔ میحالاں کہ اسی دن جب میں نظام سے مطاقات کی ۔ میحالاں کہ اسی دن جب میں نظام سے میں اور

دو پہر ملا تھا دونوں وقت نظام کومیں نے بہت غائب د ماغ پایا تھا۔ گراس مرتبہوہ چست و چو کنا نظر آ رہے تھے۔تمام دن کی رپورٹ میں نے اس دقت دی اور تاز ہ ترین صورتحال سے واقف کراہا۔ نظام نے کہا کہوہ کافی غور کرنے کے بعداس متیجہ پرینچے ہیں کہوہ مجھ سے کھلے دل سے گفتگو کرنا عاہے ۔ انھوں نے کہا کہ ان کے سامنے صرف دوصور تیں باقی رہ گئی ہیں۔ پہلی صورت تو بیہ کہ اپنی پوری کابینہ کے ساتھ مستعفی ہوجاؤں اور پورا معاملہ انھیں ( نظام ) کوسونپ دوں اور پھر وہ جوممکن سیاسی تصفیہ حکومت ہند سے کرنا چاہیں گے کریں گے۔اگراس تجویز سے میں متفق نہ ہو۔ کا تو پھر مجھے بیاعلان کرنا ہوگا کہ حکومت کے معاملات میں نظام کا کوئی دخل نہیں ہےاورموجودہ صورتحال کے جوبھی نتائج ہوں گے اس کے لئے میں اور میری کا بینے ذمہ دارر ہے گی ۔اس پر میں نے نظام سے دریافت کیا که کس قتم کاسیاسی تصفیه ان کے پیش نظر ہے؟ نظام نے جواب دیا کہ اس وقت و وصرف اتنا کہنا عایبیں گے کہاپنی ذاتی سمجھ بو جھاوراختیارات کا استعال موقع محل کوسا منے رکھ کر جومناسب ہوگاوہ کریں گے ۔ پھروہ پچھے دیر کے لئے خاموش ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ دوسرے دن صبح ۹ بجے سے پہلے میرا جواب اخییں چاہئے اوراس بات کی بھی تا کید کی کہ میرا جواب قطعی اورآ خری ہونا چاہئے ۔ میں نے صبح سے نظام کے رویے سے اٹداز ہ لگایا تھا کہ کوئی اہم چیز واقع ہونے والی ہے۔ میں نے کہد دیا ہے کہ دوسرے دن جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس سے ایک گھنٹہ قبل ہی جواب دیا جائے گالیکن ہی جواب میرا ذاتی ہوگا۔ کابینہاس کے لئے ذمہ دارنہیں رہے گی۔ میں نے مزید کہا کہ اپنا جواب دینے کے بعد دوسر ہے دن مبتح • ابجے کا بینہ کا اجلاس بلا وُں گااور کا بینہ کا جوبھی قطعی فیصلہ ہو گااس سے واقف کرادیا جائے گا۔اس پرنظام نے کچھناراضگی کاا ظہار کیا۔لیکن آخر میں میرےموقف ہےا تفاق کیا۔ میں نے پیل سے آنے کے بعد نظام سے گفتگو پرغور کیا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک میں بھی اس نتیج پر پہنچا کہ کچھ تلیخ حقائق کوسامنے رکھ کر مجھے بھی کوئی فیصلہ کرنا جا ہے ۔ میں نے سوچا کہ اگر تھوڑ ابھی ممکن ہوتو مزاحمت کی جائے گی اس کے لئے نظام کا ساتھ ہویانہ ہو۔ میں نے پیجھی سوچا کہ بغیر نظام کے تعاون کے بیکام اور بھی مشکل ہوجا تا ہے۔الیی صورت میں حیدرآ باداسٹیٹ کی باقی ر ہی سہی فوج کا کیارول رہے گا؟ فوجی کمانڈر سے کس انداز سے سلوک کرنا پڑے گا؟ کیا مجھے ایسے موقع پرکسی کواعتادیں لیناپڑے گا؟ کیا مجھےا پیے موقع پرکسی سے مشورہ کرناپڑے گا؟ یا پھرخود ہی مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ یہ پھھ سائل تھے جومیرے ذہن میں باربار پیدا ہورہے تھے۔

جنگ کے میدان سے کوئی اہم واقعہ فوجی ہیڈ کوارٹرس کورپورٹ نہیں ہوا۔ فوجی کمانڈر تھوڑی ی تبدیلی کے لئے اپنے گھر جا چکے تھے۔ میں سینئر آفیسری سے اس وقت کے حالات پر گفتگو کررہا تھا۔ جس رفتار سے ہندوستانی فوج کی پیش قدمی جاری تھی اور جو کچھ بھی مزاحمت کی جارہی تھی ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہندوستانی فوج تین دن میں دارالخلا فہ حیدرا ً ہاد پہنچ جائے گی ۔ تمام آفیسرس میرجاننا چاہتے تھے کہ اس دوران سیکورٹی کونسل کیا برموقع موڑ کارروائی کرسکتی ہے؟ اسی دوران کما نڈر واپس آ گئے انھوں نے اس وفت کہا کہ شرقی محاذ کے دفاعی پونٹوں میں مزاحمت کی صلاحیت تقریباً ختم ہوگئی ہے اس لئے انھیں ڈرہے کہ مغرب کے محاذ کی طرف ہندوستانی افواج کی پیش قند می زیاده تیز رفتار ہوگی ۔اس وقت قاسم رضوی صاحب نے بھی اطلاع دی کہ ایک ہزار رضا کارتیار ہیں جو کسی بھی محاذ پر جانے کے لئے تیار ہیں۔میں نے فوری حکم دیا کہ رضا کاروں کو اور دوسرے شہریوں کو جوان میں شامل ہونا چاہتے ہیں فوراً مشرقی محاذیر روانہ کردیا جائے ۔ان رضا کاروں کواور شہر بوں کوسڑ کول کے کنار بے خندق ،مور بے کھود نے اور بارو دی سرتگیں بچھانے کی ضروری معلو مات دے کر روانہ کرنے کی تا کید کی گئی تا کہ ہندوستانی افواج کی پیش قدمی کوست بنایا جائے ۔ میں نے فوجی کمانڈر سے ظہیرآ باد کے مشرق میں واقع پہاڑیوں میں دفاعی مورچوں پر فوجیوں کی تعیناتی کے بارے میں بوچھتا چھ کی۔ دفاعی مورچوں کی کمان ایک بریگیڈئیرکوسونی گئی جو اس سے پہلے بیدر میں متعین تھا۔ حملے کے بعد سے ہی حیدرآ بادی افواج مین کے ڈبول میں رکھی ہوئی غذااستعال کررہے تھے۔اس لئے اولین فرصت میں تاز ہ غذا کاانتظام کیا گیا۔نظام ہے گفتگو کے بعد جوصور تحال پیدا ہوئی تھی اس پراچھی طرح غور کر کے کوئی فیصلہ کرنے کے لئے مجھےوقت ندل سکا فوجی ہیڈ کوارٹر سے میں شاہ منزل (وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ) کی طرف چل دیا۔ کیوں کہ مجھاطلاع ملی تھی کہ کرا چی سے حیدرآ باد کے ایجنٹ مشاق احمد کا کوئی پیغام آیا ہے۔شاہ منزل پہنچنے پر معلوم ہوا کہ نظام نے مجھے فوری بلوایا ہے۔مشاق احمد کے آئے ہوئے پیغام پرسرس نظر ڈالتے ہوئے پیلس کی طرف روانہ ہوا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ نظام کو اور کیا کہناہے مجھ سے۔ نظام سے دوران گفتگوفوجی ہیڈ کوارٹر سے دو پیغامات ملے جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں محاذوں پر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی۔دوران گفتگونظام کے پیلس پردوہوائی جہازوں نے نہایت نیجی پروازیں کیں۔ یہ نه معلوم ہوسکا کہ بیہ ہند دستانی فضائیہ کے لڑا کاطیارے تھے یا نظام کے سپلائی کے طیارے تھوڑی ہی د میں برین گن سے فائرنگ کی آوازیں آئیں اور پھر خاموثی طاری ہوگئی۔ مجھے یہ بے چینی ہور ہی تھی کہ کہیں ہمارے طیارے مارگرائے نہ جائیں ۔ میں بہت بے چین تھا کہ کسی طرح فوجی ہیڈ کوارٹرس پہنچ جاؤں مگر تقریباً ایک گھنٹہ گذر چکا تھا مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں نے بیتاثر لیا کہ نظام مجھے ٹول کر دیکھ رہے ہیں جو بات انھوں نے بچیلی شام کو کہی تھی اس کا مجھ پر کیار ڈمل ہوا۔ میں نے خود بھی اینے کسی قتم کے رقمل کا اظہار نہیں کیا۔ جانے سے پہلے میں نے وعدہ کیا کہ پیریں میں جلد ہی ہونے والی سیکورٹی کونسل میں جوبھی فیصلہ ہو گااس سے حتی الا مکان جلدا زجلد مطلع کر دوں گا۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوں کیا کہ ذہنی طور پر ہم دونوں کے درمیان کوئی نظرنہ آنے والا پر دہ حائل ہور ہا ہے ادر ہم دونوں کچھ کھلے طور پر گفتگونہیں کررہے ہیں ۔اس سے مجھے تھوڑی سی بے چینی ضرور محسوس ہوئی مگر جذباتی بننے کے لئے مطلق وقت نہیں تھا۔ فوجی ہیڈکوارٹر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ کوئی خاص قابل ذکر تبدیلی محاذیر نہیں ہوئی ہے کہ فوجی ہیڈ کوارٹر اب صرف فوجی آفیسروں کے لئے ہی مخصوص نه تقابهت سارے سویلین جمع تھے جورسد کے مختلف شعبوں سے متعلق اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ دفاعی اُمور سے متعلق تمام گفتگو میں وہ حصہ لے رہے تھے۔ قاسم رضوی خود کئی مرتبہ آ چکے تھے اور رضا کاروں کومحاذ پر روانہ کرنے کے بارے میں مختلف انتظامات میں حصہ لے رہے تھے۔ فوجی صورتحال سے نھیں مطلع کیا جار ہا تھا مگر انھیں کسی قتم کی تشویش نہیں ہور ہی تھی وہ ہمیشہ کی طرحُ نہایت حاق وچو بندنظر آ رہے تھے۔

آ دھی شب گذر بھی تھی ، مغربی دفاعی مور چوں کے بریگیڈیرفوجی کمانڈر کے کمرے میں داخل ہوئے ۔ انھوں نے بتلایا کہ ہندوستانی افواج کے بکتر بنددستے ابتدائی شب کی جاندنی میں ظہیرآ باد سے حیدرآ باد کی طرف سڑک سے کوج کر چکے ہیں۔ شرمن ٹمینک ۲۵ پونڈ گولے داغنے والی تو پوں کی زدمیں آتے ہی تو پوں سے حملہ کیا گیا اور حملہ کے ساتھ ٹمینک کا کالم پھے کی شکل میں منتشر موکر ظہیرآ بادلوٹ گیا اور صبح تک کسی مزید پیش قدمی کی اُمید نہیں ہے۔ اس لئے وہ مزید ہدایات کے موکر ظہیرآ بادلوٹ گیا اور صبح تک کسی مزید پیش قدمی کی اُمید نہیں ہے۔ اس لئے وہ مزید ہدایات کے لئے حیدرآ بادآیا ہے۔ بریگیڈئیر بے چین ، پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آر ہا تھا۔ اس کی گفتگو میں ربط

نہیں تھا۔اس کے جانے کے بعد فوجی کمانڈر نے اس چیز کومحسوں کرکے کہا کہ یہ برگیڈئیراب کمان کے لائق نہیں ہے اس لئے فوجی ہیڈ کوارٹرس سے کسی دوسرے بریگیڈئیر کو کمان دی جائے۔اس کو ہدایات دی گئیںاور میں نے شخصی طور پراس سے اپیل کی کہ سی طرح ہندوستانی افواج کی پیش قد می کو رو کا جائے ۔ کیوں کہ حیدرآ باد کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ بریگیڈ ئیرنے بورایقین دلا یا که وه کسی قیمت برآ خری کمحول تک دفاع کرے گا۔ دفاعی کارروائیوں کامر کز اب مغربی ٹھا۔ مشرقی محاذ کی طرف ہے کوئی رپورٹ مل نہیں رہی تھی ۔ میں ذہنی طور پر پریشان تھااور سوچ رہا تھا کہ فوجی کمانڈراس صور تحال سے کس طرح نمٹ سکتا ہے میں نے فوجی کمانڈر سے کہا کہ وہ فوری مغربی محاذیر جا کر ذاتی طور برفوجی صورتحال کا جائزہ لے ۔ کما نڈر جانے کے لئے تیار ہوااس کی جگہ ایک سینئر آ فیسر کو کمانڈر کی جگہ مقرر کیا گیا۔ تمام اسٹاف سرنگیں مشرقی اور مغربی محاذ کو بھیجنے کا کام کرنے لگا۔ اس کام کے لئے کئی سیویلین کو مامور کردیا گیا۔ ارستمبر کی صبح تقریباً ہم نج چکے تھے بنئر آفیسروں نے مجھ ہے درخواست کی کہ میں آ رام کروں ۔ پچپلی دوشب میں ایک لمحے کے لئے بھی لیٹ نہ سکا تھا۔ اپنے مکان واپس حاتے ہوئے شاہ منزل کے اس کمرے میں جھا تک کر دیکھا جہاں اسٹاف مشاق احمہ ایجنٹ حیدرآ بادمقیم کراچی کے پیغامات کو بڑھ رہے تھے ۔ پیرس میں ہونے والی سیکورٹی کوٹسل کی میٹنگ کے سلسلے میں کوئی پیغام نہیں تھا۔ پیرس سے آنے والے پیغام فوری طور پر مجھ تک پہنچانے کی ذمہ داری کی ہدایت دے کروہاں سے میں اپنی قیام گاہ پرآیا۔میں جوں ہی لیٹنا چاہا ریلوے کے چیف نے فون سے اطلاع دی کہ بی لی تکرر بلورے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر نے اطلاع دی ہے کہ اشیشن کے قرب و جوار میں بموں کے دھاکوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور ہندوستانی فوج کی بی بی مگر حیررآ بادروڈ سے حیررآ بادی طرف پیش قدمی جاری ہے۔ میں حیرت زدہ ہوگیا۔ بی بی نگراسیشن کے قریب دھاکے! پیکیا ماجراہے؟ میں نے ریلوے والوں سے دوبار ہاس خبر کی تصدیق کی ممبرے لئے بینا قابل یقین تھا کہ ہندوستانی فوج دارالخلافہ سے صرف ۳۰ میل دوری پر ہے اور وہ حیدرآ باد کی طرف بوھ رہی ہے۔اس سڑک جے بغیر کسی وفاع کے چھوڑ دیا گیا تھا میرے لئے بیزندگی کا سب سے بڑا دھا تھا۔ بیصرف اس صورت میں ممکن تھا کہ یا تو نکریکل میں متعین دفاعی حیدرآ بادی فوج کا تکمل صفایا ہو گیا ہے یا پھران دفاعی فوجوں کواکیہ طرف چھوڑ کر ہندوستانی فوجیں نکریکل جنگا وَل

روڈ سے حیدرآ باد کی طرف بڑھ رہی ہیں ۔مغربی محاذ پر بھی ہندوستانی فو جیس دالم پرمتعین فوجوں کو ایک طرف چھوڑ کرا جاتک بیدر میں نمودار ہوئیں ۔ابیا لگتاہے کہ یہاں بھی وہی ہواہے۔میں نے فوری فوجی ہیڈ کوارٹرس سےفون پر رابطہ قائم کیا ۔ مجھ سے کہا گیا کہ شرقی محاذیر کوئی خاص تبدی<mark>لی نہی</mark>ں ہوئی ہے اور دفاع مکمل محفوظ ہے اگر چہ کہ ہندوستانی فضائیہ کے طیارے مشین گن سے گولیاں برسا رہے ہیں۔ جب میں فوجی ہیڈکوارٹرس کوریلوے کے چیف کی طرف سے آئی ہوئی اطلاع سائی تو اس پر جواب دیا گیا کصرف ایک منفقبل ریلوے کے چیف سے انھیں بھی بیا طلاع ملی ہے۔اب سوال صرف پیہ ہے کہا گریپ خبریں صحیح ہیں تو اس پیش قد می کورو کنے کے لئے کوئی صورت نظر نہیں آرہی تھی اوراس رفیار سے ہندوستانی افواج ہ سے ۵ گھنٹے میں حیدراؔ باد پہنچے جا ئیں گے۔میرے لئے اب بيتمام معامله اختتام تک بہنچ چکا تھا۔ ہندوستانی افواج بی بی نگراشیشن اور حیدرآ باد تک ایسی سڑک پر جس پر دفاع کا کوئی انظام نہیں تھا، پہنچ چکی تھی ۔اب پھے بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ میں نے ریلو ہے والوں سے دوبارہ اس حقیقت کی تصدیق کی۔اب میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ فوراً کرنا جا سے میں نے فوراً وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی قرآن یاک سے پھھآیات کی تلاوت کی اور دن بھر کی مصروفیات کے لئے تیاری کررہا تھا کہ فوجی کمانڈرا تے ۔میں نے اٹھیں کافی دینے کے لئے ملازم کو ہدایت دی اور گفتگو کرنے کے لئے کمانڈر کے ساتھ بیٹھ گیا۔

 ہندوستان کی آ زادی کے لئے ذمہ دار ہے ، اس لئے برطانیہ کا نمائندہ ہی اس موقف میں ہے کہ حیدرآ بادی قانونی حثیت پردوشن ڈال سکے۔اس پر برطانوی نمائندے نے مناسب موقع برضروری معلو مات مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نمائندے مسٹر حییب نے اس بات کی تائید کی کہ حیدرآ باد کی درخواست میٹنگ کے ایجنڈے پر لی جائے۔ارجافینا کے نمائندے مسٹر ہری نے اس بات کی جھر پورتا ئید کی اور کہا کہ جب کہ دنیا کے ایک خطہ میں ایک ملک نے دوسرے پر جارحیت کی ہے اورعوام کافٹل ہور ہا ہے ،لوگ زخمی ہورہے ہیں الیی صورت میں اقوام متحدہ کا ادار ہ سیکورٹی کونسل ایسی میٹنگ کوکسی حالت میں ملتوی نہیں کرسکتا ۔ کافی بحث کے بعد اس تجویز پرووٹنگ ہوئی کہ حیدرآ باد کی درخواست پر بحث ہونا چاہئے پانہیں۔ ۸مبران نے تائید کی اور۳غیر حاضر رہے اوراس طرح سے درخواست پر بحث کرنا طے ہوا اور حیدرآ باد کے نمائند مے معین نواز جنگ کو دعوت دی گئی کہوہ اپناموقف پیش کریں ۔حیدرآ بادی نمائندے نے پوری طاقت سے اور موثر طریقہ سے ا بني حكومت كے موقف كوپيش كرتے ہوئے كونسل سے درخواست كى كدو وفو رأمدا خلت كرے اور ان کے ملک کوتا ہی اور خون خرابہ سے فوری طور پر بچائے اور دیریا امن کے لئے کوشش کرے۔اس کے بعد حکومت ہند کے نمائند بے را ماسوا می آئنگا رنے بحث کا جواب دیا۔ جہاں تک جارحیت کا سوال تھا حکومت ہند کا موقف کمزور تھا ان کی بحث کا مرکز صرف بیٹھا کہ حیوراً باد کی حکومت کو بیرق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا کیس کونسل میں پیش کرے۔انھوں نے کونسل سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے موقف کی تائید میں دستاویزی ثبوت پیش کریں گے اور بیٹابت کریں گے کہ حیدرآ باد بھی آ زاد ملک کی حیثیت سے نہیں ر ہا۔اس طرح سے اس کو بیرق نہیں پہنچتا کہ وہ سیکورٹی کونسل میں اپنا دعویٰ پیش کرے ۔طرفین کے بحث کی ساعت کے بعد کونسل کےصدر نے تمام ممبران کومعاملہ برغور کرنے کے لئے بروز پیر۲۰ رحتبر ۱۹۴۸ء تک کے لئے کونسل کا اجلاس ملتوی کردیا۔ اگرچہ کہ حیدرآ باد کے نمائندے کو بنیادی طور پر کامیا بی ہوئی کہ وہ اپنا کیس کوسل کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوا لیکن ۲۰ رستمبر تک اجلاس کا التوا ایک مایوس کن پہلوتھا ۔ حیدرآ بادی نمائندے کواس بات کا پورا پورا احساس تھا کہ صورتحال نہایت عگین ہے اور ۲۰ رحمبرتک اجلاس کا التوافیصلہ کن ثابت ہوسکتا ہے اس لئے حکومت حیدرآ باد کے وفعہ کے نمائندوں نے کونسل کے لئے ہرممکن کوشش کی ۔اس پر جور ڈمل ہواوہ کا فی ہمت افز اتھا مگر پھر بھی

کوسل کے صدر کا پی خیال تھا کہ ۱۸ رحتبر یعنی ہفتہ (سنیچر) سے قبل اجلاس بلا ناممکن نہیں۔ اس کے باوجودانھوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ۲۰ رستمبر تک ملتوی شدہ اجلاس ہفتہ کے روز بلایا جائے۔ انفرادی ملاقات کے وقت ہرممبرنے اس بات سے اتفاق کیا کہ جنگ بندی کے لئے فوری قرار داد منظور کی جائے ۔صرف قوم پرست چین نے اس سے اختلاف کیا اور ایسالگا کہ روس اس مکندا جلاس میں غیرحاضر رہے گا۔ بیسب پچھمکن تھاا گرحکومت حیدرآ بادآ خرتک صورتحال کو قابو میں رکھ سکے۔ اس طرح یہ بھی ظاہرتھا کہ جب کہ ہندوستانی فوج کے بکتر بندوستے بغیر کسی دفاع کے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔اقوام متحدہ کے کسی امکانی قدم کی افادیت بہت کم تھی ۔اگر ہندوستانی فوج یوری طرح جنگ کرنے کی تیاری سے شہر کی طرف داخل ہوتو شہری آبادی کا کتنا خون خرابہ ہوگا۔اس کے بارے میں قیاس کرناممکن نہیں تھا۔ ہندوستانی افواج کےعثان آباد،کلیانی، بیدراور دوسرےشہروں میں داخلے کے بعد جوتل عام ہوا تھا وہ میرے بیش نظر تھا۔علاوہ اس کےشہر میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اُٹھے تو اس سے بھی کیا صورتحال پیدا ہو کتی ہے وہ بھی بعیداز قیاس تھی ۔اب میں مزیدوقت ضائع کرنانہیں جا ہتا تھامیں نے سوچا کیمکن ہے نظام اس کے لئے خود قدم اُٹھا کیں اورشہری قتل عام ہے نیج جائیں۔اس لئے میں نے طے کیا کہ فوراً میں اپنااستعفیٰ بیش کروں اور ساتھ ہی اپنی کا بینہ میں شریک ساتھیوں کو بیمشور ہ دوں کہ دہ بھی مستعفی ہوجا ئیں۔

جوں ہی فوجی کما نڈر چلے گئے میں سید سے شاہ منزل پہنچ گیا۔ اس دوران حیدرآ باد کے ایجنٹ مقیم کراچی مشاق احمد کے بہت سارے بیغا مات کو پڑھ چکا تھا۔ ایک پیغام میں مجھے پاکتانی رہنماؤں کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ میں فوراً حیدرآ باد چھوڑ دوں اور ہندوستانی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے فی جاؤں۔ علاوہ اس کے سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے بارے میں تفصیلات ان پیغا مات میں شامل تھیں۔ میں نے صبح ساڑھے نو جج کا بینہ کا اجلاس طلب کرنے کا حکم دیا۔ ای دوران قاسم رضوی صاحب کا فون آ یا اور میری خیریت دریافت کی۔ میں نے صورتحال سے انھیں واقف کرایا۔ میں نے انھیں سیجی تاکید کی کہ کی طرح حالات کو قابو میں رکھیں۔ فرقہ وارانہ فسادات سے شہرکوکسی طرح بھا کہ اس فتم کا ایک بھی واقعہ ہندوستانی حملے کے بعد سے نہیں ہوا اور ان کا خیال تھا کہ حیدرآ باد کے ہندواور مسلمان دونوں کو تباہی کا سامنا کرنا ہے۔ میں

یمخضر مگر بہت جذباتی تقریر تھی۔ان کے بعد ہر رکن کا بینہ نے کم وبیش ان ہی خیالات کا ا ظیمار کیا۔ پھرا یک قرار دادمنظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ حکومت نے حتی الا مکان اینے ملک کو بچانے کی کوشش کی ہمکین طاقتور ظالم حکومت کے سامنے ہتھیارڈ النے کے سواکوئی راستے نہیں رہ گیا۔اس لئے کا بینہ اپنااستعفٰی نظام کے سپر دکر دی ہے۔ پھراس قر ار داد کونظام کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ جب میں کا بینہ کے اجلاس سے باہرا یا تو میرے اسٹاف کے کچھا فیسرس میرے منتظر تھے۔انھوں نے کہا کہوہ سیاہی جوبی بی نگرتک ہندوستانی افواج کی پیش قدمی کے بارے میں معلومات لانے گئے تھے انھیں بی بی نگراوراس کے قرب و جوار میں اور سڑک پر ہندوستانی فوج کا نام ونشان تک نہیں ملا۔اس سے بیہ ظاہر ہوا کہ ریلوے والوں کے ذرائع سے جوا طلاعات آٹھیں ملی تھیں کہ ہندوستانی افواج گولہ باری کرتے ہوئے حیدرآ بادی طرف بڑھ رہی تھی وہ غلط تھیں ۔ انھوں نے بیبھی بتلایا کہ نہ تو مغربی محاذ سے اور نہ تو مشرقی محاذ سے کسی بڑے حملے کا امکان ہے۔ ہاں البتہ ہندوستانی افواج کی کچھ ٹکڑیاں فوجی حالات کا سروے کرتے دیکھی گئی ہیں۔ گر حیدرآ بادی افواج جوا گلے مورچوں پر تعینات تھیں۔ ان پرمسلسل لڑا کاطیاروں کے ذریعے بمباری کی جارہی تھی۔ میں نے آفیسرس سے کہا کہ پوری کا بینیہ مستعفی ہوگئی ہے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوگئیں ۔آفیسرس سے بتلایا گیا کہ شاید نظام اب سلح اورامن کے لئے کوشش کریں گے۔اس پر جواب ملا''وہ کچھدن اور ہندوستانی افواج کی پیش قدمی کوروک سکتے

ہیں' میں نے کہا'' شاباش ہم ختم ہو جا کیں گے مگر جوش و جذب، ولولہ، حوصلہ اور روح قائم ودائم رہیں۔' اس دوران مجھے ایک ارجنٹ ٹون آیا۔نظام سے فوراً ملاقات کرنے کی ہدایت ملی ۔ میں حرت میں تھا کہ نظام اب مجھ سے کیا بات کرنا جاہتے ہیں ۔ میں جب ان سے ملاتو وہ پولیس چیف اور فوجی کمانڈر سے نئی حکومت کی تشکیل کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔اس سے قبل ہی وہ ہندوستانی نمائندہ کے ۔ایم منشی کو بیا طلاع پہنچا چکے تھے کہ میری حکومت مستعفی ہوگئی ہےاور وہ جلد نی حکومت کے تشکیل کے لئے ضروری تجاویز ان کوروانہ کردیں گے تا کہ منٹی سے حکومت ہند کے نمائندے کی حیثیت سےنی حکومت کی تشکیل کے لئے ضروری رضامندی اور ہدایت ال جائے۔ میں نے اس وقت کی گفتگو میں کسی قشم کا حصہ نہیں لیا۔ پولیس چیف اور فوجی کمانڈر کے چلے جانے کے بعد میں نے نظام سے کہا کہ معاملات اتنے آسانی سے طے ہونے والے نہیں جیسا کہ وہ مجھ رہے ہیں اور اس قت میں نے نظام سے زور دے کر کہا کہ ان کے آفس کے تمام حساس اور خفیہ دستاویزات اور ریکارڈ تلف کردیے جائیں میرےمشورے پرانھوں نے کچھ در غور کیا اور پھرایے برسنل سکریٹری کوطلب کر کے اس ضمن میں ضروری ہدایات دیں ۔ میں نے خود فوراً شاہ منزل جا کراپنے اسٹاف کو اس قتم کی ہدایات جاری کئے اور تمام خفیہ دستاویز کواوروہ تمام کوڈ جس سے مشتاق احمد ایجنٹ جنر ل کراچی سے وائرلیس کے ذریعے پیغامات موصول کئے جاتے تھے تلف کرنے کی تاکید کی۔اس سے قبل میں نے مشتاق احمد کوا کیک پیغام روانہ کیا جس میں کہا گیا کہ ہندوستانی فوج کی زبردست طاقت کوپیش نظرر کو کراور نظام کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ پیغام میں بیجی کہا گیا کہ بیان کا آخری پیغام ہے اور پھھ ہی گھنٹوں کے بعد شایدوہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے ۔ مزید ہدایت دی گئی کہ حیدرآ بادی پر چم لہراتے رکھنا اور معین نواز جنگ کو یہ پیغام پہنچانا تمام اداروں میں اور خاص طور پرسیکورٹی کونسل میں حیورآ بادے لئے جدوجہد کرتے رہنا۔اساف کا ہر فرونہایت افسر دہ نظر آر ہا تھااور اشک بارتھا۔ میں واپسی میں منشی سے ملا۔ وہ حکومت ہند سے رابطہ قائم کرنے کے لئے حیدرآ باد کے مواصلاتی نظام کواستعال کرنا جاہتے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی بھی نئی تشکیل ہونے والی حکومت میں کے ۔ایم منتی خود کوایک ایڈوائزر (مثیر) کارول ادا کرنے کے خواہش مند ہیں ۔ میں نے منشی کواس بات کی یاد دہانی کروائی کہ حیدرآ باد کے خلاف زبردست برو پگنڈہ کے باو جوداس دور میں کہیں بھی ہندو مسلم فسا ذہیں ہوا۔ میں نے منشی سے اپیل کی کہ وہ ہندوستانی فوج کے کمانڈروں پر اپنا اثر ورسوخ استعال کر کے عوام کو کسی ممکنة تل عام سے بچائیں جیسا کہ کچھ دن قبل ہندوستانی فوج کے مفتوحہ علاقوں اور اضلاع میں ہوا۔ مجھے ایسالگا کہ میری اپیل سے وہ کافی متاثر ہوئے اور مجھے یقین دلایا کہ وہ شہری آبادی کو ہندوستانی فوج کے ہاتھوں ہونے والے خون خراب سے ضرور بچائیں گے اور اس کے لئے وہ حتی الامکان کوشش کریں گے۔

نظام نے فون پر مجھ سے خواہش کی کہ جمعہ کی نماز میں ان کے ساتھ باغ عام کی مسجد میں یر معوں ۔ نماز کے بعد نظام نے مجھ سے خواہش کی کہ سہ پہر کے وقت میں ان سے پچھ دریے لئے ملوں ۔ میں اس بات کے لئے راضی ہوا۔ میں سید ھے شاہ منزل گیا اور اس بات کا اطمینان کیا کہتمام خفیدر یکارڈ تلف کردیا گیا ہے۔مشاق احمد کومیرا آخری پیغام بھی پہنچا دیا گیا تھا۔سہ پہر سے پچھ دیر قبل میں حیدرآ بادریڈیو سے حیدرآ باد کےعوام سے نخاطب ہوا اور چندالفاظ میں عوام کووانف کرادیا کہ حیدرآ باداس موقف میں نہیں ہے کہ ہندوستان کی طاقتور فوج کی مزاحمت کی جاسکے اور چوں کہ حیدرآ باد کی حکومت ملک کی آزادی کا تحفظ نہیں کر سکی اس لئے مستعفی ہوگئی ہے۔ میں نے اپیل میں ہر مرداورعورت سے کہا کہ آنے والی تباہی کو جرأت اور ہمت سے برداشت کرے اور خودایے آپ کو اس منظ طرز زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے جو بالکل مختلف ہوگی۔ ایک ایسانظام زندگی جس سے حیدرآ بادی عوام کے آباء واجداد مانوس تھے نہ موجودہ عوام نے انھیں بھی واسطہ دیا۔ اپیل میں فرقہ وارانه ملاپ اورامن عامه کی اہمیت بتلائی گئی جوحیدرآ بادی عوام کی اجتماعی زندگی کاخصوصی پہلو ہے۔ ایک بھی ناخوشگوارواقعہ نہ ہوالی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے خدا پر بھروسہ کرنے کی تلقین كرت ہوئے ان كواللد تعالى كى حفاظت ميں چھوڑ ديا۔ ريد يواشيش سے جب ميں واپس ہور ہاتھا اس وفت میں نے دیکھا کہ دکانوں اورعوا می ٹھکانوں پرریٹریو کے اطراف لوگوں کے ججوم ٹھبرے ہوئے تھے۔تقریباً ہڑمخض مٹھی دبائے ہوئے تھااورآ تکھوں سے آنسو جاری تھے۔اس منظر کودیکھ کر میری آئی محصول سے بھی دوآ نسووں کے قطرے لکلے۔شاہ منزل واپس ہوکر میں نے قاسم رضوی کونون کیااوران سے درخواست کی کدوہ ریٹر ہوسے فرقہ وارانہ ملاپ اورامن عامہ کے لئے عوام سے اپیل کریں۔ پہلے تو انھوں نے کچھ تامل کیا پھرریٹر یواشیشن جا کر بہت ہی براثر تقریر کی اورعوام ہے امن

قائم کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کے لئے اپیل کی ۔میرے لئے دوسرااہم مئلہ زیادہ ہے زیادہ ہتھیار گولہ بارود تباہ کرنے کا تھااس لئے میں نے ضروری ہدایات جاری کیں تعجب کی بات تو پیھی کہ اگر جب کہ میں اقتدار پڑہیں تھا مگراس کے باوجود میرےا حکامات کی تعمیل ہوئی۔ اسی دوران ایک چھوٹاسا واقعہ ہوا جس کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔رحیم جومیری کا بینہ میں تھے انھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ سی طرح قاسم رضوی کو پاکتان یا کسی اور ملک کو بذریعہ طیارہ تبجوانے کا انتظام کیا جائے ۔جس وقت وہ قاسم رضوی کے بارے میں کہدرہے تھے انھیں خود اس بات کا یقین تھا کہ ہم سب لوگ مارے جا کیں گے۔ مگراس کے باوجودان کا پیجذبہ قاسم رضوی کے لئے قابل تعریف تھا۔ میں نے اس سلسلے میں فون پر فوجی کمانڈر سے دریافت کیا کہ کیاوہ کسی طیارے کے ذریعے جس میں بھر پورایندھن ہو قاسم رضوی کوکسی دوسرے ملک منتقل کر سکتے ہیں۔جواب ملا کہ بین امکن ہے کیوں کہ ہندوستانی لڑا کا طیارے ہرطرف اُڑان بھررہے ہیں اور حیدرآ باد کے ہوائی اؤے سے کسی بھی اُڑنے والے طیارے کوآسانی سے مارگرادیا جائے گا۔اس دوران اگرچہ کہ میں نظام سے ملاقات نہیں کرنا جا ہتا تھا مگر مجھے بار بار بلایا جار ہا تھا۔ایک وقت میری موجودگی میں بیہ بات چل رہی تھی کہ ہندوستانی افواج کے سامنے ہتھیارڈ النے کی رسم کون اداکریں۔حیدرآ بادی فوجی کمانڈر کا خیال تھا کہوہ خوداس رسم کے لئے زیادہ مناسب ہے جب کہ دوسرے جووہاں موجود تھے ان کاخیال تھا کہ پرنس آف برار جوری کمانڈر آف چیف ہیں اس کام کے لئے مناسب ہیں۔ کے۔ ایم نفتی نے نظام سےاصرار کیا کہ وہ ریڈیواٹیشن سے عوام سے خطاب کریں اور پیغام دیں۔ایک پیغام کامسودہ منتی نے خود تیار کیا تھا۔اس تقریر میں اس بات کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا تھا کہ انھوں نے اقوام متحدہ میں حیدرآ بادی مندوب کوتا کید کی ہے کہ حیدرآ باد کی درخواست واپس لے لی جائے اس کے بعد منتی نے خود عوام سے خطاب کیا۔ دونوں تقاریر کا حاصل بیتھا کہ حیدرا باد کی پھیلی حکومتوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں جس کے لئے کچھ رہنما ذمہ دار ہیں اوراب حکومت ہندگی سرپرتی میں نی حکومت قائم کی گئی ہے تا کہ تمام غلطیوں کو درست کیا جائے۔ دوسرے دن صبح مجھے موقع ملنے پر میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ تمام خفیہ دستاویز جن کی نشاندہی کی گئی تھی تباہ کی گئیں؟ انھوں نے یقین دلایا کہ ایسا ہوا ہے ۔اس دن شام لیعنی ۱۸ رستمبر کو ہندوستانی افواج کے میجر جنزل ہے۔این ۔ چودھری

جن کے ہاتھ میں مغربی محاذ کی کمان تھی حیدرآ بادی فوج کے کمانڈران کے اسٹاف کے ساتھ جیپ کے ذریعے بلارام کی ریٹینسی میں داخل ہوئے۔نظام نے ان کے استقبال کے لئے اپنی طرف سے ذ والقدر جنگ،ابوالحن سیعلی علی یاور جنگ اور دوسر ے حضرات ب<sub>ی</sub>مشتمل ایک وفعر روانه کیا \_اس وفعر کا ایک تو مقصد میجر کا استقبال کرنا تھا اور دوسرے یہ کہنٹی حکومت کی تشکیل کے لئے میجر جز ل چودھری کی منظوری لی جائے جس کے بارے میں پہلے ہی کے۔ایم منٹی سےمشورہ کیا گیا تھا۔اس کے بعد نظام نے مجھے طلب کیا۔ جس وقت میں ان سے گفتگو کرر ہاتھا وفد کے تمام اراکین افسر وہ چروں کے ساتھ واپس ہوئے اور بتلایا کہ حکومت کے تشکیل کے سلسلے میں چودھری کسی قتم کی بات چیت کرنانہیں چاہتے ۔نظام کا کوئی مشورہ نہیں چاہتے ۔انھوں نے مزید کہا کہ چودھری جلد ہی مارشل لاء کا اعلان کرنے والے ہیں اور این تحت فوجی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔نظام حیرت زدہ ہوئے اور مجھ سے خاطب ہو کر کہا کمنٹی سے جو کچھ طے ہوا ہے بیاس کے خلاف ہے۔ میں نے یو چھا' دمنثی سے کیا طے ہوا ہے؟ "اس بروہ خاموش رہے ۔ میں نے فوراً تاڑ لیا کہ میری موجودگی وہاں اب ناپسندیدہ ہے۔اس لئے وہاں سے نکل جانے کی اجازت مانگ کراُٹھ گیا۔نظام نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن صبح میں ان سےملوں ۔ میں نے وعدہ تو کیا مگر وہ وعدہ پورا نہ کرسکا ۔گھر بیہنینے کے بعد معلوم ہوا کہ ہندوستانی افواج مغرب کی سمت ہے ۹ ارتتبر کی دوپہر کے وقت اورمشر قی سمت سے سه پېركوشېرىين داخل مول گى ـشام مين ايكسيا بى محكمه يوليس كى طرف سے ايك لفا فداكر مجھےدے گیا۔لفانے میں فوجی حکومت کی طرف ہے حکم اجراء کیا گیا تھا کہ میں اپنے مکان میں زیرحراست ہوں اور مجھے مکان نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔اس وقت تک میں نے اپنی بیوی ، بچوں اور بہن کوشہر کے نامعلوم حصے میں اینے دوستوں کے گھر روانہ کردیا تھا تا کہ میری موجودگی میں ان کی بے حرمتی نہ ہواور مجھےان کی موجود گی میں قتل نہ کیا جائے ۔ حکم ملنے کے بعد میں اطمینان سے اپنے مکان میں بیٹھ گیا۔میراایک خانگی ا تالیق جونسل سے عرب تھا اور جس نے بحیین سے میری تربیت کی تھی میرے یاس کھڑا تھااوراس کی آئکھوں ہے آنسو جاری تھے۔ مجھے پولیس چیف کاایک فون آیااوراس نے مجھ سے اس بات کی معافی ما نگی کہ حسب وعدہ نظام سے ملاقات نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے لے بھی کہ انھوں نے حراست میں لینے کا حکم دیا ہے جن کے لئے وہ مجبور تھے۔ میں نے جوابا کہا کہ میں ان کی مجبوری کو مجھ سکتا ہوں ۔ میں نے قاسم رضوی صاحب کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ صبح انھیں بھی حراست میں لینا ہے تھوڑی دیر کے بعد قاسم رضوی صاحب کا فون آیاان کی آ واز ہے لگ رہاتھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح جیات ہیں ۔انھوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ صبح ناشتہ برآ ہہے ہیں جیسا کہ وہ بھی بھی کیا کرتے تھے۔میری سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا جواب دیا جائے۔ پھراپھی میں نے کہا کہ ضرورا ٓ جا کیں۔بظاہروہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھ سے علیحدہ رہنا بیمیری فیملی کے لئے شاید نا قابل برداشت تھا۔میرے ساتھ جو کیچہ بھی ہونے والا ہے شایداس میں وہ بھی شریک ہونا جا ہتے ہیں۔اس لئے دوسرے دن بیلوگ اچا تک آ گئے ۔میرے میلی فون کے تار کاٹ دیئے گئے تھے۔ پھر بھی کچھ کچھ خبریں مل رہی تھیں ۔مغربی اورمشر قی محاذ ہے ہندوستانی افواج فاتحانه انداز سے شہر میں داخل ہوکر بلارم فوجی چھا ونی میں داخل ہو کیں ۔رات دیر گئے ایک او نچے قد والے ہندوستانی فوج کے اضر نے میرے مکان پر مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے مجلی منزل میں اس سے ملا قات کی ۔ بیفوج میں کرنل تھا۔اس نے نہایت ہی شائستہ انداز میں کہا کہ دوسرے دن صبح مجھے لے جایا جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا کیا فائرنگ اسکوائڈ تیارر ہے گا؟ مگر میں حیرت زدہ تھا کہ اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔وہ معافی مانگتے ہوئے جواب دیئے بغیر فوجی انداز میں سلام کر کے چلا گیا۔ بیمعلوم کر کے کہ مجھے دوسرے دن صبح لے جایا جائے گامیری بیوی ، بہن اور بچوں پرایک دم سکتہ طاری ہوا۔ پھر جلد ہی انھوں نے اینے آپ کوسنجالا ۔ایبا لگ رہا تھا کہ ساری رات کوئی بھی سونہ سکا تھا پھر جو پچھوفت بچارہا اس میں ایپنے خاندان کےافراد سے بات چیت کرتار ہااور پھرسو گیا۔ صبح فجر کی نماز ادا کی ،دوسر بےدن علی انصبح فوجی گاڑیاں میرے مکان کے آس پاس دیکھی گئیں لیکن مکان میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ میں انتظار کرتار ہا یہاں تک کہ کافی در ہوگئ ۔ایبا لگ رہا تھا کہ یہ یونٹ اینے ہیڈ کوارٹر سے وائر کیس کے ذریعے رابطہ قائم کئے ہوئے ہے۔جس طرح یونو جی دستہ مختلف گاڑیوں سے آیا تھاوا پس جلا گیا۔ہم نے بہت دیر تک انتظار کیا مگر کچھ ہوانہیں شایداس کا تعلق کونسل کے اجلاس سے ہو ۔ پھر گھنٹے دنوں میں بدل گئے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ۔اس کے بعد میر ےسامنے کوئی چیز الی نہیں آئی جوضبط تحریر میں لائی جائے۔پھرایک دن خدا کافضل ہوا کہ میں ہجرت میں کامیاب ہو گیا۔

## كتابيات

| 1. India's Struggle Quarter Centuary (1921-46)       | By A.C. Goha                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                      | (Publication Division Govt. of India)                                |
| 2. The History of Indian National Congress           | By Pattabhi Seetharamia (India)                                      |
| 3. A Centuary History of Indian National Congress    | Govt. of India Publication                                           |
| 4. Integration of the Indian States                  | By V.P.Menon                                                         |
|                                                      | (Orient Longman Ltd. Madras India)                                   |
| 5. India Wins Freedom                                | By Moulana Abul Kalam Azad                                           |
|                                                      | (Orient Longman Ltd. Madras India)                                   |
| 6. Tragedy of Hyderabad                              | By Mir Laik Ali                                                      |
|                                                      | (Pakistan Co-Operative Book Society Ltd. Karachi)                    |
| 7. Tipu Sultan                                       | By Dr. B.Shaik Ali                                                   |
|                                                      | (Tupu Sultan Research Centre Hyd, India)                             |
| 8. From Autocracy to Integration                     | By Lucien D Benichou                                                 |
|                                                      | (Orient longman Chennai India)<br>Abul Kalam Azad Oriential Research |
| 9. History of moddern Deccan                         | Institute Hyderabad, India                                           |
| حيدرآ باد کاعروج وزوال ما                            | بدر شکیب (عثانیا کیڈ می، کراچی، پاکتان)                              |
| ریا) سواخ بهادر یار جنگ جلداول تاسوم 11.             | نذ برالدین احمد (بهادریار جنگ اکیدُ یی،حیدرآباد، اند                 |
| تقاریرونگارشات بهاوریار جنگ                          | مرتبه محراحمه خان ومجيدا حمه فاروتي                                  |
|                                                      | (بہا دریار جنگ اکیڈی کراچی، پاکشان)                                  |
| زوال حيدرآ باد کي ان کهي داستان لعم                  | مشاق احمدخان (لا ہور، پاکتان)                                        |
| روز نامه رهبر دکن                                    | (حيدرآبادانڈيا)                                                      |
| اللها) تاريخ مجلس اتحاد المسلمين مملكت آصفيه اسلاميه | دارالا شاعت سياسيمجل اتحادالمسلمين (حيدرآباد،                        |
| سقوط حيدرآباد 16.                                    | دارالا شاعت كل ہندجلس تغيير ملت حيدرآ باد،انڈيا                      |
| آصف سابع اورمملکت حیدرآباد                           | مرتبه محرسعيداللداوررشيد فكيب                                        |
|                                                      | (بها دریار جنگ اکیڈی کراچی، پاکتان)                                  |